

محمه نجيب سنبهطى قاسمى



#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ميں

#### Third Addition

### "Hajj-e-Mabroor"

#### By Mohammad Najeeb Sambhali Qasmi

| في مبرور                            | نام كتاب:                  |
|-------------------------------------|----------------------------|
| محرنجيب سنبعلى قاسى                 | معن:                       |
| محرنجيب سنبعلى قائل المحمقدمان شريف | كمپيوژ كمپوزتك وۋيز اكننگ: |
| وتمير ۵۰۰۰ء                         | پيلا للهُ يشن:             |
| جون ۲۰۰۷ء                           | د دسر الله يشن:            |
| تتمبر اا٠٢ء                         | تيسرالله ي <sup>ھ</sup> ن: |

چند حضرات کے تعاون سے کتاب کا تیسر الڈیشن تجاج کرام کومفت تشیم کرنے کے لئے م شاکع کیاجار ہاہے۔اللہ جل شانہ ان محسنین کے تعاون کو قبول فرما کراجرعظیم عطافر مائے۔

#### <u>Publisher المجانة</u>

فریڈم فائٹرمولانا اسائیل سنیعلی پیلتھیر سوسائٹی، دیپاسرائے بہتنیمل، مرادآباد، یوپی Freedom Fighter Molana Ismail Sambhali Welfare Society Deepa Sarai, Sambhal, Moradabad, U.P. Pin Code: 244302

### <u>عاز من فح کے لئے مفت ملنے کاپتہ:</u>

دْ اكْرْجْرْ جِيب، دياسرائي سنجل مرادآباد، يولي، فون نمبر: 231678 و55920

### بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلم و م م م الله م ا

حضور اكرم علي في في ارشاد فرمايا:

ق مبرور کا بدله صرف جنت ہے۔ (صحح بخاری وصحے مسلم)

(جج کے فرائفن وواجبات وسنن کی رعایت کرتے ہوئے، نیز گناہوں سے محفوظ رہ کرصرف اللہ کی خوشنودی کے لئے اگر جج کیا جائے تو وہ جج 'جج مبر ور ہوگا ان شاءاللہ، جس کا بدلہ صرف جنت ہے)۔

مليد:

لَبِّيكِ ٱللَّهُمَّ لَبِّيكِ

لَبِّيْكُ لَا شُرِيْكُ لَكَ لَبِّيْك

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّغُمَةُ لَكَ وَالْمُلُك

لَا شُرِيْكَ لَكَ

میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیراکوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، (بیشک) تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشا ہت تیری ہی ہے، تیراکوئی شریک نہیں۔

### فهرست عناوين

| صفحه        | عنوان                                                     | نمبرشار   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 9           | پیش لفظ                                                   | 1         |
| Ħ           | مقدمه (مولانامحمرز کریاصاحب سنبهلی)                       | ۲         |
| 11"         | حجاج کرام کے نام چند ہدایات                               | ٣         |
| 71          | لَبُنِكَ اللَّهُمُّ لَبُنِك (قاضى عبابدالاسلام صاحب قاسى) | ۴         |
| ۲۳          | ج كى حقيقت (مولانامنظورنعماني صاحب تنبهل)                 | ۵         |
| ra          | حج کی فرضیت                                               | <b></b> Y |
| 24          | حج کی اہمیت                                               | ۷         |
| 14          | حج اورعرے کے فضائل                                        | ٨         |
| ٣٣          | مكة كمرمه كي فضائل                                        | 9         |
| ٣٣          | شرائلياحج                                                 | <b>[+</b> |
| ro          | چ کے فرائض اور واجبات                                     | 11        |
| ٣٦          | هج کی قشمیں (افراد، قران اور خمتع)                        | Ir        |
| <b>1</b> ′2 | حج کی را <del>ی</del> ں                                   | 11"       |
| ۳۸          | طواف اورستی ایک نظر میں                                   | ll.       |
| ۴٠)         | سفر کا آغاز (سفر میں نماز کو قصر کرنے کے مسائل)           | 10        |
| ۱۲۱         | میقات، حرم اورحل کابیان                                   | 14        |
| ۲۳          | حرم مکی ، اسکی حدود اور اسکا حکم                          | 12        |
| لماله       | ج منتع كاتفصيلي بيان (ج كي تين قسمول ميس يهل قتم)         | 1/        |
| المالما     | احرام باندھنے کا طریقہ                                    | 19        |
| <b>14</b>   | ممنوعات ومكروبات إحرام                                    | <b>Y+</b> |
| ľΛ          | مكه مكرمه مين داخله                                       | rı        |

| <b>ሶ</b> ለ     |                             | مسحدِحرام کی حاضری                        | 22          |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| ۳۸             |                             | کعبه پرمباکی نظر                          | ۲۳          |
| ۵۰             | (فرض)                       | عمره كا طريقه (١) احرام                   | <b>1</b> 17 |
| ۵٠             | (فرض)                       | (۲) طواف                                  |             |
| ۵۲             | (واجب)                      | (۳) دو رکعت نماز                          |             |
| or             | (مستحب)                     | (۴) ملتزم پردعا                           |             |
| ٥٣             | (مستحب)                     | (۵) آپذمزم                                |             |
| ٥٣             | (واجب)                      | (۲) صفامروہ کے درمیان سعی                 |             |
| ۵۵             | (واجب)                      | (4) بال منذوانا يا كثوانا                 |             |
| ra             |                             | چ اور عمره می <b>ن</b> فرق                | 10          |
| ۵۷             |                             | مكه مرمه كے زماعہ قیام کے مشاغل           | ۲۲          |
| ۵۸             |                             | متعدد عمرے كرنا                           | 12          |
| ۵۸             |                             | خطبات حج                                  | ۲۸          |
| ۵۹             |                             | كمهرمدك چندمقامات زيارت                   | 19          |
|                | مالية<br>ماليك ، جنت المعلى | غارثور، غارحرا، مجدجن، مجدالرائة، مولدالغ |             |
|                | -                           | حفرت خدیجیہ کا مکان                       |             |
| 4+             |                             | حج كاپېلادن: ٨ ذى الحجه                   | <b>**</b> * |
| 4•             |                             | (۱) احرام یا دعنا                         |             |
| 4+             |                             | (۲) منی روانگی                            |             |
| 44             |                             | حج كادوسرادن: 9 ذى الحجه                  | ۳۱          |
| 45             |                             | (۱) منی سے عرفات روائلی                   |             |
| 44             |                             | (۲) وتوف عرفات                            |             |
| 410            |                             | (۳) عرفات ہے مزدلفہ روانکی                |             |
| <del>ነ</del> ሶ |                             | (۴) مزدلفه پهونچکر پیکام کریں             |             |
|                |                             |                                           |             |

| YY   | هج کا تیسرادن: ۱۰ ذی الحبه                   | ٣٢    |
|------|----------------------------------------------|-------|
| YY   | (۱) وتوفي مردلفه                             |       |
| YY   | (۲) مزدلفہ ہے منی روانگی اور کنگریاں چننا    |       |
| YY   | (٣) تنگريان ارنا                             |       |
| ۸Ł   | (٣) قربانی کرنا                              |       |
| 49   | (۵) بال منذواتا يا كواتا                     |       |
| ۷٠   | (٢) طواف زيارت اور ج کي ستي کرنا             |       |
| ۷1   | (۷) منی والپی                                |       |
| ۷١   | (۸) منی کے قیام کے دوران وقت کا صحیح استعال  |       |
| 4    | حج كاچوتقا اوريانچوال دن: ١١ اور ١٢ ذى الحبه | ٣٣    |
| 41   | (۱) متكريان بارنا                            |       |
| 4    | (۲) کمهکرمهکو والپی                          |       |
| 4    | حج کا چھٹادن: ۱۳ ذی المجبہ                   | ساسا  |
| ۷۴   | چے سے واپسی اور طواف و داع                   | 20    |
| ۷۵   | عج قران (جج کی تین قسموں میں سے دوسری قسم)   | ٣٩    |
| 44   | عج افراد (عج کی تین قسموں میں سے تیسری قتم)  | 12    |
| 49   | حج ہے متعلق خواتین کے خصوصی مسائل            | ۳۸    |
| ۲۸   | ર્ટે ઇ <u>ર્</u> ટ્-                         | ٣٩    |
| ٨٧   | چېدلکا بيان<br>چېدلکا بيان                   | ۴٠,   |
| 9+   | جنایت (لیعنی غلطیوں کے ارتکاب) کا بیان ·     | ام    |
| 94   | حجاج كرام كى بعض غلطيال                      | ۴۲    |
| 101  | هج میں دعائمیں                               | سومما |
| 1+1" | قرآن وحدیث کی مخضر دعائیں                    | l.L.  |
| ۱•۸  | دعا کمیں ما نگنے کے چند آ داب                | ۳۵    |
| 1+9  | مج کے اثرات                                  | ۳۵    |

### مذينه منوره

| IIT    | مدین طیبہ کے فضائل                                                 | 4   |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| اال    | مسجد نبوی کی زیارت کے فضائل                                        | rz  |
| 110    | فحرِ مبارک کی زیارت کے فضائل                                       | የለ  |
| ΙΙΥ    | مدینه منوره کی مججور (عجوه)                                        | 14  |
| 114    | سفر مدينة منوره                                                    | ۵٠  |
| ĦΛ     | مسجد نبوی میں حاضری                                                | ۵۱  |
| 119    | درود وسلام پڑھنا                                                   | ۵۲  |
| ITI    | رياض الجند اوراصحاب صفه كالمجبوتره                                 | ۵۳  |
| ITT    | جنت البقيع                                                         | ۵۳  |
| 110    | جبل أحد                                                            | ۵۵  |
| 170    | بدينه طيبه كى بعض ديگر زيارتيں                                     | ۲۵  |
|        | مىجدقبا، مىجد جعد، مىجدىعى ، مىجد فتح ، مىجدلىن ، مىجدانى بن كعب ْ |     |
| 112    | مدینه طیبہ کے قیام کے دوران کیا کریں                               | ۵۷  |
| IγΛ    | خواتین کے خصوصی مسائل                                              | ۵۸  |
| 179    | معجد نبوی کی زیارت کرنے والول اور ورود وسلام بڑھنے والول کی غلطیال | ۵9  |
| 114    | مدينة منوره سے واپسي                                               | 40  |
| اساا   | كعبة شريف كي تغيرين                                                | lY. |
| 177    | غلاف كعبدكي مخضرتاريخ                                              | 44  |
| 122    | مسجد نبوی کی مختصر تاریخ                                           | 41" |
| المالا | بیت الله، مبجد حرام اور دیگر مقامات مقدسه کے نقشے                  | ۲ľ  |
| וריר   | روزمرہ استعال کے عربی الفاظ اوران کے معانی                         | ۵۲  |
| ۳      | مصادر ومراجع                                                       | YY  |
| الدلد  | ئاشر Publisher کا تعارف                                            | ۲Ł  |

#### بم *الدارض الرجم* تحمده وتصلى على رسوله الكريم

## پیش ِلفظ

ج وعرہ کے موضوع پر بے شار کتابیں کھی گئی ہیں مگر زمانے کی تیزی سے تبدیلی، چاج کرام کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ، نیز مقامات مقدسہ میں مسلسل ترمیمات نے بے شار سے مسائل پیدا کردئے ہیں۔ جنکا حل پیش کرنے کے لئے دور حاضر کے علاء کرام نے اچھی خاصی تعداد میں کتابیں تحریفر مائی ہیں، لیکن موضوع کی اہمیت کی بنیاد پر پھر بھی ضرورت باقی ہے۔ چنانچہ بندہ کی زیر نظر کتاب (نج مبرور) ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اس بوری کتاب کونہایت سادہ اور عام فہم زبان میں مرتب کیا گیا ہے تا کہ ایک معمولی برحا لکھا جھی آسانی سے استفادہ کرکے جج کے اہم فریضہ کو سیح طور پراوا کرسکے۔

اس کتاب میں سب سے پہلے جاج کرام سے سفر جی شروع کرنے سے قبل ۱۱ امور کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پھر جی کی فرضیت، اہمیت اور جی وعمرہ کے فضائل پر قدرے تفصیل سے روشن ڈالی گئی ہے، اگر چدا حادیث کے صرف ترجمہ پراکتفا کیا گیا ہے۔

ج وعرہ ہے متعلق تمام ضروری مسائل فقہ خفی کے مطابق نہایت جامع انداز میں ایک خاص تر تیب وتسیق کے ساتھ ذکر کئے مگئے ہیں۔

کونکہ طواف اور سعی کے ہر چکر کے لئے کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے۔ اسلیے طواف اور سعی کے ہر چکر کے لئے کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے۔ اسلیے طواف اور سعی کے ہر چکر کی الگ الگ دعا کیں نہ لکھ کر صرف قرآن وحدیث کی مختصر اور جامع دعا کیں مح ترجہ تحریر کی ہیں، جنکو ہر شخص آسانی سے یاد کر کے طواف اور سعی کے دوران مجھ کر دھیان اور توجہ کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔

ج وعرہ سے متعلق خوا تین کے خصوص سائل ایک ستقل باب (Chapter) میں انھیں سے جور کئے میں بائل سے پوری طرح باخررہ کر ج کی انھیل سے تحریر کئے میں بائل سے پوری طرح باخررہ کر ج کی ادائیگی کرسکیں۔

مسائل جی سے ساتھ کے ماتھ کی حقیقت اور روحانیت سے بھی جاج کرام کو واقف کرانے کے لئے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمة الله علیه اور حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمة الله علیه کی تحریروں کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں بھی اسی اہم موضوع پر روشنی ڈالی گئے ہے۔

مدینه منوره کے فضائل ای طرح زیارت مجد نبوی اور وہاں پہونچکر درود وسلام پڑھنے کی فضیلتیں احادیث صححے کی روثی میں ذکر کی ہیں۔ نیز مدین طیب کی زیارت سے متعلق تمام ضروری امور کا بیان الگ الواب (Chapters) میں کیا ہے۔

مناسک جج کو ذہن نشین کرانے کے لئے متجد حرام اور مقامات مقدسہ کی تصاویر اور نقط بھی شامل کئے ہیں۔ کتاب کے آخر میں کعبہ فلاف کعبہ اور متجد نبوی کی مختصر تاریخ ، نیز روزمرہ استعال کے بی الفاظ اور ان کے معانی بھی تحریر کردئے ہیں۔

عازین ج سے درخواست ہے کہ وہ ج سے متعلق دیگر کتابوں کے ساتھ اس کتاب کا محل مطالعہ فرمائیں اور دورانِ سفر بھی اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں۔ تمام مقامات مقدسہ خصوصاً میدان عرفات میں بندے کوخصوصی دعاؤں میں یادر کھیں۔

آخر میں اُن تمام احباب کا تہدول سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اِس کتاب کو پائے تھیل تک پہنچانے اور اسکو شائع کرانے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ بالخصوص حفرت مولانا محمد زکریا صاحب سنجعلی کا ممنون ہوں کہ انھوں نے اپنی معروفیات کے باوجود کتاب کا مقدمہ تحریر فرمایا۔ عزیز دوست محترم آصف علی خان کا تعاون بھی ہمارے شکرید کا ستحق ہے۔ اللہ تعالی سے دعاہے کہ ان تمام حفرات کی خدمات کو قبول فرماکر ان کو جزاء فیرعطا فرمائے۔

رَبِّنَا تَقَبِّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيُمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرِّحِيْمُ محمد نجيبَ سنبهلي قاسمي مقيم حال

ریاض، سعودی عرب ۱۹ جمادی الاولی ۱۶۲۶

### مقرمه

(حضرت مولانامحمرز كرياصاحب منبهلي به فيخ الحديث ندوة العلماء للصنو)

ج کیاہے؟ اسوہ ابراہیم کی نقل، اور عشی خلیل قربانی اساعیل کے سیھنے کی کوش۔

سیدنا ابراہیم کی پوری زعر گی اللہ کے سامنے کمل خور سپر دگی، کلی اطاعت، والہانہ محبت اور

اس کے لئے سب پھے قربان کر دینے اور لٹا دینے کی عظیم داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب وظیل ابراہیم کی محبت واطاعت اور عشق و خدامتی میں وار نگی وسرمتی کی ادا کیں اتن پیند آ کیں کہ بیشہ کے لئے ان کورسم عاشتی کا امام و پیٹوا بنا دیا، تھم دیا گیا کہ اُن کو ہساروں اور وادیوں کا سفر کیا جائے جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کا گھر بنایا تھا، اور ان ہی کے طریقے پر خدائے قد وس کے ساتھ والہانہ محبت، اور اس محبت میں سب پھے بھلا دینے اور سر افکندہ ہوجانے کا اظہار کیا جائے۔
گھریار چھوڑ کر اللہ کے گھر جایا جائے ، سلے کپڑے اتار کر ایک کفن نما لباس پین لیا جائے، اب جسم کی زینت کا ہوش ہونہ کیٹر وں کے حسن کا، زیادہ صفائی کا خیال ہونہ بال کاڑھنے کا، بس' ماضر ہوں الکہ میں آیا'' لیعنی لبیک کی رہ ہو، ابراہیمی دیار پہنچ کر دیوانوں کی طرح کو بداور صفام وہ کے چکر لگائے جا کیں، کبھی اس وادی میں جا پڑا جائے کہی اس میدان میں، بس اللہ کے نام کی رہ ہو اور اس کی یاد میں سرڈھننے کی مشق۔

بیضدامتی کے امام سیدتا ابرائیم کی ادائیں ہیں، جن کے ذریعہ اللہ تعالی اپنے تمام بندوں اور ہم گنہگاروں کو بھی اپنی اس محبوبیت وظلیلیت کا کچھ حصہ عطا فرمانا چاہتا ہے جس سے اُس نے اِس راہ کے امام کو سرفراز فرمایا تھا۔

ج کی بیرورج اس کوانسانیت کی معراج بنادیتی ہے، اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کو اللہ کے قرب ورضا کا خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں اللہ کے دریعہ انسان کو اللہ عادت حاصل ہو، یقینا دنیا میں اس سعادت کا کوئی بدل نہیں ہوسکتا، اور نہ ان بندوں جیسا کوئی خوش بخت ہوسکتا ہے۔

لیکن جس طرح جج کی توفیق یانے والے بندے قابلِ رشک ہیں ای طرح ان لوگوں کا

حال نہایت افسوسناک ہے جن کو اللہ تعالی محض اپنے لطف وکرم سے بیت اللہ کی حاضری کی توفیق دیا ہے مگر وہ وہاں بغیر ج کی تیاری کے اور بغیر ادائیگی کا طریقہ کی جا و بنیختے ہیں۔ بتیجہ یہ ہوتا ہے فلطیاں ہوتی ہیں، پریٹانیاں آتی ہیں، اور بسا اوقات رج صحح بھی نہیں ہو پاتا۔ ایسوں کی تعداد تو بھار ہوتی ہے جو ج جی تیں رسم عاشق کے لئے جن جذبات و کیفیات کی دل ود ماغ ہیں آبادی کی ضرورت ہوتی ہاں سے بڑی حد تک محروم ہوتے ہیں۔

اس لئے ہرزمانے میں علاء و مصلحین نے عاز مین ج کے لئے مختررہنما کتابیں (گائڈ)
تارکی ہیں۔ گرزمانہ تیزی کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے، وسائل سفر اور دیار مقدسہ کی تمدنی تبدیلیوں
کے علاوہ بجاج کی تعداد کی کثرت نے بے شار مسائل کھڑے کر دیے ہیں، پھر ج کے ارکان
کی تر تیب اور ان کے مسائل کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ با قاعدہ سکھ کر بی ذہن میں محفوظ رہتے
ہیں۔ اسلے ہارے اس دور میں بھی ج کے طریقے اور مسائل پر کتابیں اور رسائل کھے جارے ہیں اور ان کی ضرورت باتی ہے۔

ای سلسلے کی ایک کڑی عزیز کرم مولانا محر نجیب قاسی کی زیر نظر تصنیف ہے۔ یہ سنجل کے ایک علمی دوین خانوادے کے فرد ہیں، ان کے دادا حضرت مولانا محمد اساعیل صاحب سنجل امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب " کے شاگرد ادر اپنے دفت کے متاز علاء میں تھے، مولانا نے ایک عرصے تک صحیحین کا درس دیا۔ مؤلف دار العلم دیو بند سے فراغت کے بعد سعودی عرب میں بسلسلہ ملازمت متم ہیں، محراسے علمی ذوق اور شفلے کو برقر ار رکھے ہوئے ہیں۔

سعودی عرب میں قیام کی دجہ سے وہ جائ کی عملی مشکلات سے بخوبی واقف ہیں۔ کتاب د مجھنے سے اعدازہ ہوا کہ انہوں نے مسائل کے بیان اور طریقۂ رجح کی وضاحت میں کامیاب عنت کی سے کتاب کی زبان بھی آسان اور سلیس ہے، اور فضائل ومسائل بھی متندوقا بل اعتاد ہیں۔

الله تعالی سے دعاہے کہ اس کام کو تبول فرمائے اور اس کومؤلف کے لئے سرمایہ آخرت بنائے اور ان کومزید علی ودین خدمات کی تو فی نصیب فرمائے۔

محمدز کر ما سنبهلی لکھنوکئ: ۵ جهادی الاولی ۱۳۲۴ھ

# جاج کرام سےخصوصی درخواست

عاج كرام بدرخواست بكرس م كوشروع كرف سقبل إن ١١ اموركا بغورمطالعفر مالين:

شرك " ي دورى: النادول كيفين كو درست كرين كدروزى دين والا،

عزت اور ذلت دینے والا، بیاری اور شفا دینے والا، بگڑی بنانے والا، حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک ہے اور وہ اللہ عالم مثل کشا صرف ایک ہے اور وہ اللہ علی مثل شاندہ، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔

اگر دلوں کا یقین درست نہیں ہوا تو کوئی بڑے سے بردا نیک عمل بھی (خواہ جج بی کیوں نہ ہو) اللہ تعالی قبول نہیں کرتا۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالی نے رسولِ اکرم علی کے کو خاطب کر کے فرمایا: اگرتم نے شرک کیا تو تہارا کیا کرایا عمل ضائع ہوجائے گا اور تم خیارہ یانے والوں میں سے ہوجاؤ کے (سورہ زمر، آیت ۲۵)۔

سورہ مائدہ بیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ مشرک کے لئے جنت حرام ہے اور وہ بمیشہ بمیشہ جہنم میں رہےگا۔ (آیت نمبر۷۷)۔

رسول اکرم علی نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ " کو بی تھیحت فرمائی: اللہ کے ساتھ کی کو شریک نے تھمرانا خواہ آل کردئے جاؤ یا جلادئے جاؤ۔

🖈 آئے ایک نظر دیکھیں کرج کس طرح حاجی کے دل میں ایمان حقیق کے

## رائخ ہونے اور شرک سے دوری کا ذریعہ بنآ ہے:

۔ تلبیہ جس کو حاجی مکہ طرمہ پہو نچنے سے کی میل پہلے سے ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے،
نیزتمام مقامات مقدسہ (منی، مزدلفہ اور عرفات) میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے تھوڑی
بلند آواز سے پڑھتار ہتا ہے آئیس اللہ کی بڑائی اور شرک سے دوری کا اظہار ہے۔

- جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو حاجی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ (اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں)۔
- حاجی جب طواف کا آغاز کرتا ہے تو اُسے اللہ کی بڑائی و کبریائی کے کلمات (ہم اللہ، اللہ اکبر) ادا کرنے کا تھم ہوتا ہے تی کہ طواف کے ہر چکر میں تجرِ اسود کے سامنے آکر اسلہ کہی کلمات دہرانے ہوتے ہیں۔

۔ طواف کے بعد حاجی جو دو رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھتاہے،اس کے متعلق رسول اللہ علیات کے بعد ماجی ہوں دو رکعت میں سورہ اللہ علیات کے بیٹی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ افلاص پڑھی جائے ، یہ دونوں سورتیں تو حید کا اعلان اور شرک کی تر دید کرتی ہیں۔

اخلاص پڑھی جائے ، یہ دونوں سورتیں تو حید کا اعلان اور شرک کی تر دید کرتی ہیں۔

طواف کے بعد سعی کے لئے صفا کی طرف جانے سے پہلے پھرایک دفعہ حاجی ججرِ اسود کے سامنے آگر اللہ اکبر کہکر اللہ کی بڑائی کا اقر ارکرتا ہے۔

۔ سعی کے آغاز سے پہلے حاجی صفا پہاڑی پر کھڑے ہوکر جو کلمات کہتا ہے وہ بھی اللہ کی تو حیدو تکبیر اور اسکی حمدوثنا پر شمل ہیں۔ (صفحہ ۵ پریکلمات مذکور ہیں)۔

۔ وقو ف عرفات کے دوران جس دعا کوحضور اکرم علیہ نے بہترین دعا قرار دیا وہ پوری کی پوری اللہ کی بردائی اور شرک سے براءت پر مشتل ہے۔ (صفح ۲۳ پر بید دعا ند کور ہے)۔ - ہرکنگری مار نے کے وقت اللہ کی بردائی و کبریائی کا نعرہ بلند کرنے کا تھم دیا گیا۔ - قربانی کرتے وقت اللہ کے نام کے اظہار کا تھم دیا گیا۔

مندرجہ بالا اسباب ایمانِ حقیقی کودل میں رائخ کرنے اور زندگی کوشرک سے دور کرنے میں اہم رول اوا کرتے ہیں، لہذا اس عظیم موقعہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیں کریں کہ موت تک ایمانِ کامل کے ساتھ زندہ رہنے والا بنائے۔

معانی کا متعلی ایمان کے بعدسب سے ہم اور بنیادی رکن نماز ہےجسکواللہ تعالیٰ نے ہرمسلمان پر روزانہ مانج مرتبہ فرض کیا ہے،خواہ مرد ہو یا عورت، مالدار ہو يا غريب، صحت مند مويا بيار، طاقتور مويا كمزور، بوڙها مويا نوجوان، مسافر مويامقيم، بادشاه مو يا غلام، حالت امن مو يا حالت خوف،خوشي مو ياغم، كرى مو ياسردى حتى كه جهاد وقال کے عین موقعہ پرمیدانِ جنگ میں بھی بیفرض معاف نہیں ہوتا۔ مگر کس قدر فکر کی بات ہے کہ آج امتِ مسلمہ کا بڑا طبقہ یا فج وقت کی نماز یا بندی سے پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے، حتی کہ فج ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرنے والے بھی اسمیں کوتا ہی کرتے ہیں، حالا نكه نمازچهوڑنے والوں كے متعلق قرآن وحديث ميں سخت وعيديں وار دہوئي ہيں: الله تعالی فرماتا ہے: پھران کے بعدایسے نا خلف پیدا ہوئے کہ انھوں نے نماز ضا کع كردى اورنفساني خوابهوں كے پيچيے يڑ كئے ،سودہ غي ميں ڈالے جائيں كے (سورہ مريم، ۵۹)۔ غی جہم کی ایک بہت گہری وادی ہے جسمیں خون اور پیپ بہتا ہے۔ - نی اکرم علی نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ جوفض نماز کا اہتمام كرے تو نمازاس كے لئے قيامت كے دن نور ہوگى اور حماب پيش ہونے كے وقت جمت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام ندکرے اس کے لئے قیامت کے دن ندنور ہوگا اور نداسکے یاس کوئی جمت ہوگی اور ندنجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، قارون، ہامان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا (منداحمہ)۔ حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن انسان کے اعمال میں ہے جس عمل کاسب سے پہلے حساب لیا جائے گاوہ نماز ہے، اگر نماز درست نکل گئی تووہ کامیاب ہے اورا گرنماز میں فساد لکلاتو دہ نا کام اور نامراد ہے (ترمذی) لبذا نماز کا اہتمام کریں۔ جے کا مقصد دضاء الهی هو:

اپ ج وعمره سے صرف الله کی رضا اور آخرت کی فلاح وکامیا بی کے طالب ہوں، ریا، شہرت اور فخر ومباہات سے اپ آپ کو بالکل محفوظ رکھیں کیونکہ ریا اور شہرت اعمال کی بربادی اور عدم قبولیت کے اسباب ہیں۔

نی اکرم علی کارشاد ہے کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ لہذا ج کے سفر کوشر وع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں، جے کے دوران بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں اور جے سے واپس آ کر بھی اپنے دل کے احوال کوشؤ لتے رہیں کہ کہیں جج کا مقصد اللہ کی رضاء اور آخرت کی کامیا بی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہوجائے کہ جس کی وجہ سے اجرعظیم سے محروم ہونا پڑے۔

جون کے محال اللہ علیہ کے محال کار شاد ہے: اللہ تعالی پاکیزہ حیال کمائی میں سے خرج کریں، رسول اللہ علیہ کارشاد ہے: اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے نے فرمایا: جب آدی جی کے لئے رزق حلال کیکر لگا ہے اور اپنا پاؤں سواری کے رکاب میں رکھکر ( لیمی سواری پر البیک کہتا ہے تو اسکوآسان سے پکار نے والے جواب دیتے ہیں، تیری لبیک قبول ہو، اور رحمت البی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر خرج حلال، اور تیری سواری حلال اور تیرا جی مقبول ہے، اور تو گنا ہوں سے پاک ہے۔ اور جب آدی حرام کمائی کے ساتھ جی کے لئے لگا ہے اور سواری کے رکاب پر پاؤں رکھکر لبیک کہتا ہے تو آسان کے منادی جواب دیتے ہیں تیری لبیک جواب کے خرج حرام، حرام، کی کہتا ہے تو آسان کے منادی جواب دیتے ہیں تیری لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرا سفر خرج حرام، جواب دیتے ہیں تیری لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرا سفر خرج حرام، جواب دیتے ہیں تیری لبیک قبول ہے (طبرانی)۔

سلام بین کی جہاں تک ممکن ہو کم از کم سامان ساتھ لیں ، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ، اب ہر چیز ہر جگہ مناسب قیمت میں مل جاتی ہے ، البتہ وہ دوائیں جن کی آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے ، ضرور ساتھ رکھ لیں۔

متعلقین کا ہوائی اڈہ تک سفر کرنا سب کے لئے پریشانی کا سبب بنتا ہے، لہذا جج پر جانے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اعزہ واقر باءے گھریر ہی رخصت ہولیں۔

ویے تو مسلمان کی پوری زندگی ایجھا خلاق سے مزین ہوتی ہے گر ج کے دوران خاص طور پر اخلاق کا اعلی نمونہ پیش کریں، کسی بھی حاجی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ بہونچا کیں، ان کے ساتھ تواضع اور اکساری کا معاملہ فرما کیں۔ کسی حاجی کی بینی غلطی پر بھی غصہ نہ ہوں بلکہ حکمت اور بھیرت کے ساتھ اسکو سمجھا کیں۔

الله تعالی فرما تا ہے: مؤمنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہیں (سورہ الحجر ۸۸) لینی ان کے لئے نرمی اور محبت کاروبیا پنا کیں۔

: ج كمتعلق بى اكرم علي كارشادكويا در كيس (جها لا قِتَالَ فيه ) يه الساجهاد به كان اور مال كى آزمائش موتى

ہے ای طرح جے کے دوران بھی جان اور مال کی آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ بھی آپ بیار ہوسکتے ہیں، بھی ایپ مقامات مقدسہ میں ختقل ہونے کی وجہ سے تھک سکتے ہیں، بھی آپ کا سما کا کوئی عزیز گم ہوسکتا ہے، بھی آپ کا سما مان ضائع ہوسکتا ہے یا کوئی دوسراغم آسکتا ہے گر یادر کھیں کہ بیرسب بچھ اللہ کی جانب سے آزمائش ہیں اسلئے ان پر صبر کریں، اور اللہ کے ساتھ سن ظن رکھیں کہ وہ ان شاء اللہ ہر تکلیف پر اجرِ عظیم عطا فرمائے گا۔ بی اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میر سے ساتھ گمان رکھتا ہے۔

جے جہ اور سفر کے کے موضوع پر الکھی گئیں کتابوں کا مطالعہ رکھیں، اور علاء کرام سے مسائل دوران کچ کے موضوع پر الکھی گئیں کتابوں کا مطالعہ رکھیں، اور علاء کرام سے مسائل معلوم کرتے رہیں۔ دعوت وہلغ کا کام کرنے والے حفزات بھی اس سلسلہ میں جگہ جگہ پروگرام رکھتے ہیں، اسمیں ضرور شرکت کریں۔ سفر کے دوران بھی آپ کو دوت وہلنے کا کام کرنے والے احباب ملیں گے، آپ ان کے ساتھ کچھ وقت ضرور لگا کیں۔ ان شاء اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔

المعاون كا حكى كوفال و بواقيون سي واكتاب السمبارك سفريس بهى آب امر بالمعروف اور نبى عن المنكركي ومداري سيسبكدوش نبيس بين كيونكما جها ئيول كا حكم كرنا اور برائيول سيروكنا برايمان والے عمروفت ومد مه، الله تعالی فرما تا مه:

وَالْمُ وَمِنْ وَالْمُومِنَاتُ بَعضُهُم اَولِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ الْمُعَدُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ الْمُعَدُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ الْمُعَدُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ الْمُعَدُوفِ وَيُقَوَّونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه (سورة التوبة ١٧) اللَّهُ مَن الصَّلاة وَيُؤتُونَ الزَّكَاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه (سورة التوبة ١٧) اس آيت يس الله تعالی في مؤمن مرداورمؤمن عورتول كي چاراوصاف بيان

کئے۔(۱) اچھائیوں کا تھم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں (۲) نماز قائم کرتے ہیں (۳) زور کا اللہ اور برائیوں سے روکتے ہیں۔

غور فرمائیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف میں امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی ذمہ داری کوسب سے پہلے ذکر کیا۔ لہذا حکمت اور بھیرت کے ساتھاس ذمہ داری کوج کے اس عظیم سفر میں بھی اداکرتے رہیں۔

اس پورے سفر کے دوران اپنی رقم کی خاص طور پر حفاظت کرتے رہیں۔ حربین شریفین اور تمام مقامات مقدسہ میں بڑی رقم کیکر نہ جائیں۔ زائدرقم مُعلّم کے یاس بطور امانت جمع کردیں، پھر حب ضرورت ان سے لینتے رہیں۔

اگر خدانخواستہ آپ کا کوئی سامان یا پچھرقم کم ہوجائے تو اس پرافسوں نہ کریں کے وفکہ اس پر بھی اللہ کی جانب سے اجر ملے گا، وہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگیا۔ پھر بھی گشدہ اشیاء (گم ہوئی چیزوں) کے مراکز جا کرمعلومات کر سکتے ہیں۔

اپنگر کو الامکان چوٹارکس ۔

نیز کس ایسے نیک آ دی کو ضرور تلاش کرلیں جو ج کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہو۔

گروپ کے تمام افراد ایک شخص کو اپنا ذمہ دار بنالیں جیسا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے

ہیں: جب تین آ دی سفر میں ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنالیں ، امیر بنانے کا حکم نبی

اکرم علی ہے نے دیا ہے (ابن خزیمہ) ۔ ہرکام مشورہ سے کریں اور جو ذمہ دار طے کرد ب

اس پر خوشی خوشی عمل کریں ۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہو چکر مسجد حرام سے اپنے ہوئل

ار بہائش گاہ) تک کا راستہ اچھی طرح شناخت کرلیں ۔ ہرگل کو کرنے سے پہلے طے کرلیں

کہ بعد میں کس جگہ اور کس وقت ملنا ہے ۔عرفات یا مزدلفہ میں اگر کوئی ساتھی کم ہوجائے تو

اس کو تلاش کرنے میں وقت لگانے کے بجائے دعاؤں میں مشغول رہیں کیونکہ منی میں ملاقات ہوہی جائیگ ۔ (وضاحت: اپنے معلم کانمبراور منی کے خیمہ نمبر کوضرور یا در کھیں )۔
ملاقات ہوہی جائیگ کی گئے گئے ہے ہو اللہ کا میں معذور حضرات کے لئے وہیل جی تر (پہنے والی کری) کا انظام رہتا ہے، آپ اپنا کوئی کارڈ جمع کر کے وہاں سے وہیل چیئر استعال کرنے کے لئے لے سکتے ہیں جس کا کرایہ اوا کرنا نہ ہوگا، مگر جج کے موقع پر چیئر استعال کرنے کے لئے لے سکتے ہیں جس کا کرایہ اوا کرنا نہ ہوگا، مگر جج کے موقع پر ازدحام کی وجہ سے وہیل چیئر کو حاصل کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، ویسے وہاں کرایہ پر بھی رہری ملتی ہے جو آسانی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

حرمین شریفین میں تمام نمازیں اوّل وقت میں اوا کی جاتی جی جو تقریباً آول وقت میں اوا کی جاتی جی جو تقریباً ہر روز تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لہذا نماز کے اوقات کا خاص خیال رکھکر اذان سے پہلے یااذان پر وضوو غیرہ سے فارغ ہوکر مسجد پہونچ جا کیں۔ حرمین میں تقریباً ہرنماز کے بعد جنازہ کی نماز ہوتی ہے، اس لئے فرض نماز کے بعد فورا سنتیں پڑھنا شروع نہ کریں بلکہ پہلے نماز جنازہ میں شرکت کریں بھرسنتیں اور نوافل ادا کریں۔

الا یعنی باتوں اور بے کار کاموں سے دور رہیں، لہولعب سے پر ہیز کریں، بازاروں ہیں نہ گھویں بلکہ حریث کار کاموں سے دور رہیں، لہولعب سے پر ہیز کریں، بازاروں ہیں نہ گھویں بلکہ حریث میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، پانچوں وقت کی نماز جماعت سے اداکریں، مسجد حرام میں طواف بہت کثرت سے کریں، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر خوب کریں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور دیگر نقل نماز وں کا بھی اہتمام کریں۔ مکہ کا تحفہ آب زمزم اور مدینہ کا تحفہ مجبور کے علاوہ متعلقین کو تحفہ تحاکف دیے کے لئے دیگر چیزوں کو خرید نے میں اسپنے قیتی اوقات کوضا کئے نہ کریں۔

### حفرت مولانا قاضى مجابدالاسلام صاحب دحمة اللهعليه

أَنْ إِلَّهُمْ الْبُعْلِي .....

حاضر ہوں اے اللہ! حاضر ہوں۔ تیراکوئی شریک نہیں۔ حاضر ہوں۔ بینک سبھی تعریفیں اور نعمتیں تیری ہی ہیں۔ اور بادشاہت بھی۔ تیرا کوئی ساجھی نہیں۔ یہ ہے تو حید کا وہ نغمہ جو دل مؤمن سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کو تھینج لاتا ہے۔ ایک ذلیل بھاگا ہوا غلام، کا تنات کے کسی گوشے میں راہ فرار نہیں یا تا اور اپنی عاجزی کے حمبرے احساس کے ساتھ مالک الملک کی عنایتوں اور کرم فرمائیوں کے اعتراف کے ساتھ ہر دروازہ سے مایوں ہوکر، ہر مادی قوت سے رشتہ تو ڑکر، اپنا ہوش کھوکر، بےخودی اورعشق، کیف اورمتی کے والہانہ جذبات کے ساتھا پے رب کے حضور اس شان کے ساتھ آتا ہے کہ اسے نہ اینے کیڑوں کا ہوش ہے اور نہ اینے بالوں کا ،گر دوغبار سے اٹا ہوا میہ چیرہ جواین ساری حیثیتوں کوفراموش کر کے جمجوب کے دروازہ پر پہونچ کر،اپی حاضری کا اعلان کرتا ہے۔اینے مالک کے گھر کے گرد چکر لگا تا ہے۔ روتا ہے رلاتا ہے۔ کبھی عرفات میں حمد وثنا کرتا ہواا بنی کوتا ہی کی معافی چاہتا ہے۔ مزدلفہ میں قرب الی کا خواہاں ہے۔ جمرات کو نہیں نفس کے شیطان کو کنگریاں مارتا ہے۔جانورنہیں، هیقةُ اینے نفس کی قربانی دیتا ہے۔صفامروہ کے درمیان دوڑ کر سنت عاشقان کو تازه کرتا ہے۔اوراس یقین کےساتھ آتا ہے کہاس در کےعلاوہ کوئی درنہیں۔ اور بیرجمان کا دروازہ ہے، ہم ہزار برے ہول لیکن ہمارے گناموں سے زیادہ وسیع اس کی رحت کی جادر ہے۔وہ جانتا ہے کہ اللہ اگر عدل پراتر آئے تو ہماری نجات مکن نہیں ہے۔اس لئے گھبرا کر کہتا ہے مالک! ہمیں آپ کا عدل نہیں، آپ کافضل چاہئے۔وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہماری کوتا ہوں کا ذخیرہ اتنا برا ہے کہ حساب شروع ہوا تو بہر حال پکڑے جا کیں گے،

اس کئے پکارکرکہتاہے، مالک حساب نہ لیجئے ہم حساب دینے کی ہمت کہاں سے لائیں۔ہم کو تواپنے فضل وکرم سے حساب و کتاب کے بغیر معاف کرکے جنت دے دیجئے۔

بنده جانتا ہے اللہ نے صحت دی۔ راستہ کو مامون بنایا۔ آنے جانے کے لائق دولت دی، مال بھی دیا اورجیم کی طافت بھی شکر مال کا بھی ضروری اورشکرجیم وجان کا بھی ضروری۔ اس کئے جج کو آیا ہے۔ الله کی عبادت میں اپنی جان بھی کھیاتا ہے اور اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔افسر ہو، تا جر ہو، حکمرال ہو، عالم وفاضل ہو، فقیر بے نوا ہو سب اپنی حیثیت کو مٹا کر، ا بنی انا نیت اورخودی کو قربان کر کے، ذلیل غلام کی طرح ما لک کے دروازہ پر بھکاری بن کر آئے ہیں۔اوراس یقین کے ساتھ آئیں ہیں کہ یہاں سے کوئی خال ہاتھ نہیں لوٹا ہے، ہم بھی بخشش کا پروانہ لے کر جائیں گے، فضل الهی اور رحت باری کی بارش ہم پرضرور ہوگی۔ اپنی عاجزی کا احساس، اپنی کوتا ہیوں کا اعتراف،اللہ کی رحمت پراعتاد،اوراس سے پچھے نہ پچھ لے کر جائیں گے، اس کا یقین ۔ پھر کیف ومتی،خود فراموثی اورعشق ومحبت کے جذبات سے سرشار ہونا۔ یہی وہ جذبات میں اور بدوہ ادائیں میں کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، بڑے بڑے گنگاروں کے گناہ معاف ہوجائتے ہیں، اور حاجی دربارے اس طرح لوثا ہے جیسے آج مال کے بیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا ہو۔معصوم،صاف سخرا، دھلادھلایا، بڑی دولت لے کر لوٹا ہے۔

دورِ حاضر کے ممتاز و نا مور عالم وین حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ الله علیہ نے علاء کرام کے مقالات پر مشتل کتاب: (جج وعمرہ) کا جو ابتدائی چند سطریں یہاں ذکر کی گئیں ہیں تا کہ جاج کرام کج کی روحانیت سے واقف ہو کیس (مؤلف)

## مج كى تقيقت

برصغیر کے مشہور ومعروف عالم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ الله علیہ نے اپنی

کتاب" معارف الحدیث" میں جج کی حقیقت کو إن الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے:

حج کیا ہے؟ ایک معین اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے

در بار میں حاضر ہونا، اور اس کے طفیل حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں

کنقل کر کے ان کے سلسلے اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا شوت دینا، اور اپنی

استعداد کے بقدر ابرا ہیمی جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا، اور اپنے کو ان کے رنگ

مزید وضاحت کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ وہ وہ اللہ اور جم اس کے عاجز وصاح بندے وہ الحکمال والجبروت، اسم الحاکمین اور شہنشا وگل ہے، اور جم اس کے عاجز وصاح بند ہے اور مملوک و حکوم ہیں۔ اور دوسری شان اسکی ہے ہے کہ وہ اُن تمام صفات جمال سے بدرجہ اتم متصف ہے جن کی وجہ سے انسان کو کسی سے حبت ہوتی ہے اور اس لحاظ سے وہ ، بلکہ صرف وہ بی مجبوب حقیق ہے۔ اسکی پہلی حاکمانہ اور شاہانہ شان کا تقاضہ ہے کہ بندے اسکے حضور میں ادب و نیاز کی تصویر بن کر حاضر ہوں۔ ارکانِ اسلام میں پہلا مملی بکن نماز اس کا خاص مرقع ہے۔ اور اس میں بہلا مملی برنگ خالب ہے، اور زکا ق بھی ای نسبت کے ایک دوسرے رخ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اسکی دوسری شان محبوبیت کا نقاضا ہے کہ بندوں کا معانا بینا چھوڑ و بینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و حبت کی منزلوں میں سے کھانا بینا چھوڑ و بینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و حبت کی منزلوں میں سے بہ مگر جج اسکا پورا پورا مرقع ہے۔ سلے ہوئے کہڑے کے بجائے ایک کفن نما لباس

پہن لیا، نظے سرر بہنا، جامت نہ بنوانا، ناخن نہ ترشوانا، بالوں میں کنگھی نہ کرنا، تیل نہ لگانا، خوشبو کا استعال نہ کرنا، میل کچیل ہے جسم کی صفائی نہ کرنا، چیج جیج کر لیک لیک پکارنا، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، اس کے ایک گوشے میں لگے ہوئے سیاہ پھر (ججر اسود) کو چومنا، اسکے درو دیوار سے لیٹنا اور آہ وزاری کرنا، پھر صفاوم وہ کے پھیرے کرنا، پھر مکہ شہر سے بھی نکل جانا اور نمی اور بھی عرفات اور بھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر جمرات پہار بار کنگریاں مارنا، بیسارے اعمال وہی ہیں جو مجبت کے دیوانوں سے سرز دہوا کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اس رسم عاشقی کے بانی ہیں۔ اللہ تعالی کو ان کی بیرا وار کنگریاں ان کو آردے دربار کی خاص الخاص حاضری کی وعمرہ کے ارکان سے ادا کئیں اتنی پہند آئیں کہ اپنے دربار کی خاص الخاص حاضری کی وعمرہ کے ارکان ومناسک ان کو قرار دے دیا۔ ان ہی سب کے جموعہ کانام گویا جے۔

## مج كى فرضيت

ججئ نماز، روزہ اور زکاۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ ہراک شخص پر فرض ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اتنامال دیا ہو کہ ایٹ وطن سے مکہ کرمہ تک آنے جانے پر قادر ہو اور اپنے اہل وعیال کے مصارف واپسی تک برداشت کرسکتا ہو۔

### SEMBLE STREETS FOR

لوگوں پراللہ تعالیٰ کاحق ہے کہ جواسکے گھر تک پہو نیچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسکے گھر کا جج کرے اور جوشخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے، اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ (سورہ آلعمران، آیت ۹۷)۔

### 8-MONIC GARAGE

- ا) حفرت عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاوفر مایا: اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئ ہے۔ اس امر کی شہادت وینا کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور حمد علیہ الله کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ وینا، حج اواکرنا اور رمضان کے روزے رکھنا (بخاری وسلم)۔
- 7) حفرت الوہريرة سے روايت ہے كەرسول الله علي في نے ہم كوخطبه ديا اور فرمايا: لوگو!
  تم يرج فرض كيا گياہے ، لہذا ج كرو۔ ايك آدى نے بوچھا: يارسول الله! كيا ج ہرسال
  كريں؟ رسول الله خاموش رہے حتى كے صحابى نے تين مرتبہ يہى سوال كيا۔ تب آپ نے
  فرمايا: اگريس ہاں كهدويتا تو تم پر ہرسال ج كرنا فرض ہوجا تا اور تم بين كر سكتے۔ پھر فرمايا
  جو چيز بين تم كو بتانا چھوڑ دوں اس بارے بين تم بھى مجھ سے سوال نه كيا كرو.... (مسلم)

## مح کی اہمیت

ا) حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علی ہے یوچھا گیا کہ کون ساعمل سب ہے افضل ہے؟ آپ علی نے فرمایا: الله اوراس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھرعرض کیا گیا کہ اس کے بعد کونسا؟ آب علی نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس ك بعد كونسا؟ آب علية في فرمايا: رجي مقبول ( بخارى ومسلم )\_ ٢) حضرت عبدالله بن عباس روايت كرت بي كدرسول الله علي في فرمايا: فريضه ج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کونہیں معلوم کہاہے کیاعذر پیش آ جائے۔ (منداحمہ)۔ ٣) حضرت عبدالله بن عباس روايت كرتے بين كهرسول الله عليه في فرمايا: جو خض ج کاارادہ رکھتا ہے(لیتی جس برجے فرض ہو گیاہے) اسکوجلدی کرنی جاہے (ابوداؤد)۔ ۳) حضرت ابوامامه « فرماتے میں که رسول الله علیہ نے فرمایا: جس شخص کوکسی ضروری حاجت یا ظالم با دشاہ یا مرضِ شدیدنے جے سے نہیں روکا ، اور اس نے جج نہیں کیا اور مرگیا تو وہ عاب بهودی موکرمرے یا هرانی موکرمرے (الداری) (یعن فض بودونساری کے مطابب)۔ ۵) حضرت عمر فاروق مستح بین که مین نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کوشم بھیجوں وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو جج کی طاقت ہے اور انھوں نے جج نہیں کیا ان ہر جزیہ مقرر کر دیں۔ اليالوك مسلمان نبيس بين اليالوك مسلمان نبيس بين \_ (سعيدن ابي منن بين روايت كيا)\_ ٢) حضرت على سے روايت ہے كمانھوں نے فر مايا كمجس نے قدرت كے باوجود جج نہيں كياءاس كے لئے برابر ہے يہودي جوكرمرے يا عيسائي جوكر (سعيدنے افئ سنن ش روايت كيا). غور فرمائیں کہ کس قدر سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لئے جن برج فرض ہوگیا ہے، کیکن دنیاوی اغراض یاستی کی وجہ سے بلاشری مجبوری کے جج ادانہیں کرتے۔

## مج اورعمرے کے فضائل

- 1) حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا: جس محض نے محض اللہ کا خوشنودی کے لئے جج کیا اور اس دوران کوئی بیبودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ (پاک ہوکر) ایسالوٹنا ہے جیساماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز (پاک تھا)۔ (بخاری وسلم)۔

  ۲) حضرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا: عمرہ دوسرے عمرہ
- ۲) حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیم نے فرمایا: عمرہ دوسرے عمرہ
   تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرز د ہوں۔ اور ج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ ( بخاری و مسلم )۔
- ۳) حفرت عرط نبی اکرم علی کے سروایت کرتے ہیں کہ آپ علی کے فرمایا: پے در پے کے اور عمرے کیا کرو۔ بے شک بید دونوں (قی اور عمرہ) فقر لیعنی غربی اور گنا ہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں جس طرح بھٹی او ہے کے میل کچیل کو دور کردیتی ہے۔ (ابن ماجہ)
  ۲) ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ علی کے ارشاد فرمایا: نہیں (عورتوں کے لئے) عمدہ ترین جہاد نے میرور ہے۔ (بخاری)۔
- ۵) ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا
   کیاعورتوں پر بھی جہاد (فرض) ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا: ان پر ایسا جہاد فرض ہے
   جس میں خوں ریزی نہیں ہے اور وہ نج میرور ہے۔ (ابن ماجہ)۔
- ٢) حفرت عروبن عاص كم يتم بين كه ين أكرم عليه كى خدمت من عاضر بوااورع ف كيا: اپنادايال باته آك يج تاكه من آپ عليه كسي سيست كرول - نى اكرم عليه في في اينا دايال باته آك كيا، تو من في اپنا باته يتي كي ليا - نى اكرم عليه في في في ايا، عمروكيا بوا من في عرض كيا، يارسول الله! شرط ركهنا چا بهنا بول - آپ عليه في ارشادفر مايا: تم كيا شرط ركهنا چا بت بو؟ من في عرض كيا ( گزشته ) كنا بول كى مغفرت كى - تب آپ عليه في

نے فرمایا: کیا تجفے معلوم نہیں کہ اسلام (میں داخل ہونا) گزشتہ تمام گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔ الجرت گزشته تمام گنا ہوں کومٹادیت ہے۔اورج گزشته تمام گنا ہوں کومٹادیتاہے۔ (مسلم) عضرت عبدالله بن عمر فرماتے بین کہ میں حضور اکرم علیہ کی خدمت میں منی کی مجد میں حاضرتھا کہ دو مخص ایک انصاری اور ایک ثقفی حاضرِ خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضورہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔حضور اکرم علی نے فرمایا: تمہارادل چاہے تو دریافت کرواورتم کہو تو میں بتادول کہتم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ انہول نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشادفر مادیں حضور اکرم علیہ نے فر مایا کہتم جج کے متعلق دریافت كرنے آئے ہوكہ فج كے ارادے سے گھرسے نكلنے كاكيا تواب ہے؟ اور طواف كے بعد دو رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے؟ اور عرفات پر تفہرنے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے اور طواف زیارت کرنے کا كيا ثواب ہے؟ انہوں نے عرض كيا كه أس ياك ذات كي فتم جس نے آپ علي كو نبي بناكر بهيجاب، يمي سوالات مارے ذهن ميں تھے۔حضور اكرم علي في فرمايا ج كااراده كرے گھر سے نكلنے كے بعد تمہارى (سوارى) اونٹنى جو قدم ركھتى يا اٹھاتى ہے وہ تہارے اعمال میں ایک نیکی کھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور طواف کے بعد دو رکعتوں کا ثواب ایما ہے جیسا ایک عربی غلام کوآزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا تواب سر غلاموں کوآزاد کرنے کے برابر ہےاور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالی دنیا کے آسان براتر کر فرشتوں سے فخر کے طور بر فرماتا ہے کہ میرے بندے دور دورے براگندہ بال آئے ہوئے ہیں،میری رحت کے امید وار ہیں۔ اگرلوگوں کے گناہ ریت کے ذرول کے برابر موں یا بارش کے قطرول کے برابر مول یا سمندر کے جماگ کے برابر ہوں، تب بھی میں معاف کردوں گا۔ میرے بندو جاؤ بخشے بخثائے چلے جاؤتمہارے بھی گناہ معاف ہیں اورجسکی تم سفارش کرواُن کے بھی گناہ معاف ہیں۔اس کے بعد حضور اکرم علی نے فرایا کہ شیطانوں کے کنگریاں مارنے کا حال ہے ہے

کہ ہرکنگر کے بدلےایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہؤمعاف ہوتا ہےاور قربانی کا بدلہ الله کے ہاں تمہارے لئے ذخیرہ ہاوراحرام کھو لنے کے وقت سرمنڈانے میں ہربال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اِن سب کے بعد جب آ دمی طواف زیارت کرتا ہے توایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھکر کہتاہے کہ آئندہ از سرنواعمال کر تیرے بچھلے سب گناہ معاف ١٧ حك (رواه الطبراني في الكبير ورواه البزاز ورواتها موتقون) الترغيب والترهيب. ۸) حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: مج اور عمرہ کرنے والے الله تعالیٰ کے مہمان ہیں۔اگر وہ الله تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ قبول فرمائے،اگر وہ اس ہے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ (ابن ماجہ )۔ ۹) حضرت عبدالله بن عمر عدوايت ب كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جبكي چ کرنے والے سے تمہاری ملا قات ہو تو اُس کے اپنے گھر میں بہو نیخے سے پہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لئے کہو کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہاس کے گنا ہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ (منداحمہ)۔ ١٠) حضرت عبدالله بن عباس فرمات بين كهيس في رسول الله علي كو فرمات موك سنا: جو حاجی سوار ہوکر جج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم برستر نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جو جج بیدل کرتا ہے اس کے ہرقدم پرسات سونیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے کھی جاتی میں۔آپ علاق سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی میں، تو آپ علاق نے فرمایا: ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ (بزاز، جیر، اوسط)۔ اا) حضرت بربیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے ارشاد فرمایا: فی میں خرج کرنا جہاد میں خرج کرنے کی طرح ہے یعنی ج میں خرج کرنے کا اواب سات سو گنا تک بو هایا

جاتاہے۔ (منداحم)۔

۱۲) حضرت عائش فرماتی بین که رسول الله علیه نفست نفر مایا: تیرے عمرے کا ثواب تیرے فرج کے بھتر ہے بعنی جتنازیادہ اس پر فرج کیا جائے گاا تناہی ثواب ہوگا (الحاکم)۔

۱۳) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: ﴿ مِبرور کا بدله جنت کے سواء کچھنیں۔ آپ علیہ سے یوچھا گیا کہ جج کی نیکی کیا ہے تو آپ علیہ نے

نے فرمایا: حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔

۱۳) حضرت ام معقل فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ................ رمضان میں عمرے کا ثواب جے کے برابرہے۔ (ابوداؤد)۔

۱۵) حضرت عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: ........ رمضان میں عمرہ کرنامیر سے ساتھ مج کرنے کے برابر ہے۔ (ابوداؤد)۔

۱۲) حفرت مهل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فر مایا: جب حاجی لیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پھر، درخت اور ڈھلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لیک کہتے ہیں اور اس طرح زمین کے انتہاء تک بیسلسلہ چاتا رہتا ہے (ترفی)، ابن ماجہ)۔

21) حفرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله حل شانه کی ایک سوئیں (۱۲۰) رحمتیں روزانہ اِس گھر (خانہ کعبہ) پر نازل ہوتی ہیں جن میں ساٹھ طواف کرنے والوں پر، چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور بیس خانہ کعبہ کو ویکھنے والوں پرنازل ہوتی ہیں۔ (طبرانی)۔

۱۸) حفرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی کو بیفر ماتے ہوئے سنا: جس نے خاند کعبہ کا طواف کیا اور دو رکعت ادا کیں گویااس نے ایک غلام آزاد کیا۔ (این ماجہ) ١٩) حضورِ اكرم عليه في ارشادفر مايا: جر اسود اورمقام ابراميم فيمتى بقرول من سےدو پھر ہیں۔اللہ تعالیٰ نے دونوں پھروں کی روشی ختم کردی ہے، اگر اللہ تعالی ایسانہ کرتا تو یہ دونوں پھرمشرق اورمغرب کے درمیان ہر چیز کو روش کردیتے۔(ابن خزیمہ)۔ ٢٠) حضور اكرم علي في ارشاد فرمايا: فجر اسود جنت سے اترا ہوا پھر ہے جو كه دوده سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کردیا ہے۔ (ترفدی)۔ ٢١) حضرت عبدالله بن عبال سے روایت ب كه نبي اكرم علي نے ارشاد فرمايا: حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن الی حالت میں اٹھا کیں گے کہ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا اور گوائی دے گا اُس حض کے حق میں جس نے اُس کا حق کے ساتھ بوسلیا ہو۔ (ترفدی، ابن ماجه)۔ ٢٢) حضرت عبدالله بن عمر ايت ب كهيل في رسول الله عليه كوي فرمات موت سنا: ان دونوں پھروں (جرِ اسود اور رکن ممانی) کو جھونا گناہوں کومٹا تاہے (ترفدی)۔ ٢٣) حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے كہ حضور اكرم علي نے ارشاد فرمايا: ركن يماني ير ستّر فرشتة مقررين، جو تخفل وبال جاكريد عا يرْهے: (اللَّهُمِّ انَّسِي أَمنَد شَلُكَ الْعَدَ فَقَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِـرَةِ رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاخِـرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّانِ) تووه سبفرشة آمين كيتم بير (ليعني باالله! الشخص كادعا

۲۲) حفرت عائشہ طفر ماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہوکر نماز پڑھنا چاہتی تھی۔
رسول اللہ علیہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حطیم میں لے گئے اور فرمایا: جبتم بیت اللہ (کعبہ)
کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں (حطیم میں) کھڑے ہوکر نماز پڑھلو۔ یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ تیری قوم نے بیت اللہ (کعبہ) کی تعمیر کے وقت (حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے) اسے (حجمت کے بغیر) تھوڑا سا تعمیر کرادیا تھا۔ (نسائی)۔

قبول فرما) (ابن ماجه)\_

- ۲۵) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا: زمزم کا پانی جس نیت سے پیاجائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے (این ماجہ)۔

  ۲۲) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی ہے نے فرمایا: روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے جو کہ بھو کے کے لئے کھانا اور بیمار کے لئے شفا ہے (طبرانی).

  ۲۷) حضرت عائش خرمزم کا پانی ( مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ) لے جایا کرتی تھیں اور فرما تیں کہ رسول اللہ علی جھی لے جایا کرتے تھے۔ (تر ندی)۔
- ۲۸) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسانہیں جس میں اللہ تعالی کثرت سے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، اس دن اللہ تعالی (اپنے بندوں کے) بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اُن (عاجیوں) کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں (ذرابتاؤتو) سامنے اُن (عاجیوں) کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں (ذرابتاؤتو) ہیلوگ مجھ سے کیا جا ہتے ہیں (مسلم)۔
- 79) حضرت طلح قسے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کا دن تو مشتی ہے اسکوچھوڑ کرکوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ اییا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہورہا ہو، بہت زیادہ غصہ میں پھر رہا ہو، ذلیل ہورہا ہو، بہت زیادہ غصہ میں پھر رہا ہو، بہت نیادہ عصہ میں تازل ہونا میں سبب پچھاس وجہ سے کہ عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا اور بندوں کے بڑے بڑے گنا ہوں کا معاف ہوناد کھتا ہے۔ (مشکوہ)۔
- ۳۰) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جو شخص جج کو جائے اور جو شخص اللہ علیہ اور جو شخص اللہ علیہ اور راستہ میں انتقال کر جائے ، اس کے لئے قیامت تک جج کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور جو شخص عمرہ کے لئے جائے اور راستہ میں انتقال کر جائے ، تو اس کے لئے رہے گا۔ اور جو شخص جہاد کے لئے نکلے اور راستہ میں انتقال کر جائے ، تو اس کے لئے قیامت تک جہاد کا ثواب کھا جائے گا۔ (ابن ماجہ)۔

## مکہ مکرمہ کے فضائل

۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے (فتح مکہ کے بعد وہاں سے واپس ہوتے وقت) مکہ کی نسبت فر مایا تھا کہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور تو جھے بہت ہی محبوب و بیارا ہے، اگر میری قوم کے لوگ جھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں اس شہر کے علاوہ کہیں نہ رہتا۔ (تر نہ کی)

۔ حضرت عبداللہ بن عدی گہتے ہیں کہ میں نے دیکھارسول اللہ علی حزورہ (ایک مقام کا نام ہے) پر کھڑے ہوئے ، کمہ کی نسبت فرمارہے تھے: خدا کی تنم! تو خدائی زمین کا سب سے بہتر حصہ ہے اور اللہ کے نزدیک اللہ کی زمین کا سب سے مجبوب حصہ ہے اگر مجھے نکالانہ جاتا تو میں بھی نہ نکاتا۔ (ترفدی وابن ماجہ)۔

۔ حضرت عباس ابی رہید بخزومی کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیقے نے فر مایا کہ امت اس وقت تک بھلائی پررہ گی جب تک مکہ مرمہ کی حرمت وعزت کرتی رہی گی جب اکہ اس کی تعظیم کا حق ہا اور جب لوگ اسکی تعظیم کوترک کردیں گے تو ہلاک کردئے جائیں گے۔ (مشکوة)۔

## چ کے شرائط: لینی ج کب فرض ہوتا ہے

#### مردرن کے لئے:

(۱) مسلمان ہونا (۲) عاقل ہونا لینی مجنوں نہ ہونا (۳) بالغ ہونا (۴) آزاد ہونا (۵) استطاعت اور قدرت کا ہونا (۲) جج کا وقت ہونا (۷) حکومت کی طرف سے رکاوٹ کا نہ ہونا (۸) صحت مند ہونا (۹) راستہ برامن ہونا۔

#### وروترن کے لیے:

نم کورہ بالا ۹ شرائط کے علاوہ مزید دو شرطین: (۱۰) نمرم یا شوہر کا ساتھ ہونا (۱۰) عدت کی حالت میں نہ ہونا۔

﴿ وضاحت ﴾ بعض علاء نے آخر کے پانچ شرا تط کے اور ۱۰۱۱ (کومت کی طرف سے رکاوٹ کا نہ ہونا ، صحت مند ہونا ، داستہ پرامن ہونا ، کورت کے ساتھ محرم یا شوہر کا ہونا اور کورت کا عدت کی حالت میں نہ ہونا ) کو وجوب ادا میں قرار دیا ہے بین ان پانچ شرا تط کے بغیر بھی جے فرض ہوجا تا ہے لیکن چونکدا داکر نے سے قاصر ہے ، لہذا الیفی ضروری ہے کہ تج بدل کرائے یا وصیت کرے یا شرط کے پائے جانے پر خود بچ کر ہے مسئلہ: جس سال جے فرض ہوجائے اسی سال جے کر تا واجب ہے ، اگر بلا عذر تا خیر کی تو گناہ ہوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے جے کر لیا تو جے ادا ہوجائیگا اور تا خیر کرنے کا گناہ بھی ہوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے جے کرلیا تو جے ادا ہوجائیگا اور تا خیر کرنے کا گناہ بھی جا تارہےگا۔ اگر جے کئے بغیر مرگیا تو گناہ (جے نہ کرنے کا) ذمہر ہےگا۔ (معلم الحجاج)۔ جا تارہےگا۔ اگر جے کئے بغیر مرگیا تو گناہ (جے نہ کرنے کا) ذمہر ہےگا۔ (معلم الحجاج)۔ مصارف (خریج) کا اعتبار نہیں بلکہ ہرائ شخص پر جے فرض ہوجا تا ہے کہ جس کے پاس اتنا مصارف (خریج کہ کہ اپنے فرض ہوجا تا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ اپنے ضروری کا روبار اور گزر اوقات اور واپسی تک اپنے اہل وعیال کا خرچہ نکال کراس قدررو پیری تی رہے کہ اپنے وطن سے مکہ کرمہ تک بلاکسی وقت اور تکلیف کرائی حیثیت کے مطابق آ جا سکتا ہو۔ (معلم الحجاج)۔

### ج كافرانغن

(١) احرام لعني ج كي دل سے نيت كرنا اور تلبيه (لبيك اللهم لبيك .....) كهنا-

(۲) وقون عرفد یعن و ذی الحجه کوز وال آفتاب عز قروب آفتاب تک عرفات میں کسی وقت تھوڑی دریے لئے تفہر نا۔ اگر کوئی شخص و ذی الحجہ کوغروب آفتاب تک عرفات میں حاضر نہ ہو سکا الیکن وہ اذی الحجہ کی صبح صادق ہونے سے پہلے تک عرفات میں کسی وقت پہونچ گیا تو فرض ادا ہوجائے گا۔

(٣) طواف زیارت کرنا، جو ازی المجه کی صبح صادق سے ۱۱ زی المجه کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

### <u>අප්රිද්දි</u>

(۱) میقات سے احرام کے بغیر نہ گذرنا (۲) عرفہ کے دن آفاب کے غروب ہونے

تک میدانِ عرفات میں رہنا (۳) عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گذار کر صبح
صادق کے بعد سے طلوع آفاب سے پہلے پہلے کچھوفت کے لئے مزدلفہ میں وقوف کرنا
(۳) جمرات کو کنگریاں مارنا (۵) قربانی کرنا (جج افراد میں واجب نہیں) (۲) سر
کے بال منڈوانا یا کوانا (۷) صفامروہ کی سمی کرنا (۸) طواف وداع کرنا (میقات
سے باہر رہنے والوں کے لئے)۔

﴿ وضاحت ﴾ ج کفرائض میں ہے اگر کوئی ایک فرض جھوٹ جائے تو ج صحیح نہیں ہوگا جس کی اللہ ورم ہے بھی ممکن نہیں ۔ اوراگر واجبات میں ہے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو ج سحیح ہوجائے گا مگر جزا لازم ہوگی، جس کا بیان صفحہ ۹۰ پر آر ہا ہے، تفصیلات کے لئے علماء سے رجوع کریں۔ جج کی سنت اوا نہ کرنے پرکوئی وم وغیرہ لازم نہیں، البتہ قصد اُسنتوں کونہ چھوڑیں۔

# مج کیشمیں

هج کی تین قسمیں ہیں (۱) افراد (۲) قران (۳) تمتع

آپان میں ہے جس کو چاہیں اختیار کریں ،البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جِ قران اور جِ تمتع ' حج افراد سے افضل ہیں۔ چونکہ جاج کرام کو جِ تمتع میں زیادہ آسانی رہتی ہے اور عموماً جاج کرام تمتع ہی کرتے ہیں، اس لئے فج تمتع کا بیان تفصیل ہے کیا جائیگا۔ فج افراد اور فج قران کا ذکر مختصراً کردیا جائیگا۔ (صفحہ۵ کملاحظ فرمائیں) ﴿وضاحت ﴾ مكماوراس كے قرب وجواريس رہنے والے حصرات صرف جج افرادادا كريكتے ہيں، كيونكة تتح اورقران میقات سے باہررہنے والوں کے لئے ہے،میقات کے اندررہنے والوں کے لئے تمتع یا قران منع ہے على الرميقات مرف في كاحرام باندهين اوراحرام باندهة وتت صرف چ کی نیت کریں تو بیا فراد کہلاتا ہے۔ بیاحرام • اذی الحجبتک بندھار ہیگا، چ کرنے کے بعدى كطے كاكيونكداميس عمره شامل نہيں ہوتا۔ بداحرام لمبا ہوتا ہے، إلا بدكدايام عج ك قريب باندها جائے تولمبانہ ہوگا (اسمیں حج کی قربانی واجب نہیں البتہ کرلیں تو بہترہے). معنی و اگرمیقات سے فج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھیں اورایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نبیت کریں تو بیریج قران کہلاتا ہے۔ بیاحرام بھی ۱۰ ذی الحجة تك بندها ربيگا، عمره كرك احرام نبيس كطے كا بلكه عمره كرنے كے بعد بھى احرام بندھارہے گا اور جج کر کے ہی بیاحرام کھلے گا۔ یہ بھی بعض دفعہ لمباہوجا تا ہے۔ ے ایکانے واگر ج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرہ کا احرام با ندھیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور وہاں کے عام باشندوں کی طرح رہیں، گھر واپس نہ جا کیں۔ پھر ۸ ذی الحجہ کو ج کا حرام مکہ ہے ہی باندھ کر ج کے افعال ادا کریں توبیہ ج تمتع کہلاتا ہے۔

# مح كارايس جي قران

میقات سے فج اور عمرہ کا احرام میقات سے صرف فج کا احرام

طواف قدوم (سنت)

احرام ہی کی حالت میں رہنا

٨ذى الحبركونني روائلي

عمره كاطواف اورسعي

احرام ہی کی حالت میں رہنا

طواف قدوم (سنت)، هج كي سعى

٨ذى الحبركوني روانكي

ميقات عيمره كااحرام

عمره كاطواف اورسعي

بالكواكراحرام اتارنا

٨ ذى الحيكوج كااحرام

منى روائلى

منی میں قیام (ظهر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں منی میں)

۔ ٩ ذى الحبِكو زوال سے قبل عرفات يہونچنا (ظهراورعصر کی نمازیں عرفات مِيں)

د وقوف عرفه (العن قبلدرخ كر به وكرخوب دعا تين كرنا)

۔ غروبِآ فاب کے بعد تلبیہ بردھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہروا مگی

۔ مزدلفہ پہونچکرمغرب اورعشاء کی نمازیں عشاء کے دفت میں ۔رات مزدلفہ میں گزار تا

۔ ۱۰ ذی الحجه کو نماز فجر ادا کر کے وقو ف مز دلفہ اور طلوع آفناب سے قبل منی کو روانگی

۔ منی پہونچکر بڑے اور آخری جمرہ بر کنگریاں مارنا

\_ قربانی کرنا (ج افراد میں قربانی کرناواجب نہیں، البته متحب ہے)

\_ بالمنذوانايا كوانا اور احرام اتارنا

م طواف زمارت لیعنی جج کاطواف کرنا

۔ جج کی سعی کرنا

۔ ۱۱، ۱۲ اور ۱۳ ذی الحجر کوئنی میں قیام اور نتیوں جمرات برزوال کے بعد کنگریاں مارنا

م طواف وداع (صرف ميقات سے بابررہے والول كے لئے)

# طواف اورسعی ایک نظر میں طواف: خانه کعبہ کے گردمات چکر اور دو رکعت نماز

### माज्य द्वाराक क्यांच्य

قِ افراديس رو عدد (طوافيزيارت اورطوافيوداع)\_

مج قران می<u>ں تین</u> عدد (طواف عمرہ، طواف زیارت اور طواف وداع)۔

نِ تَتَعَ مِ<u>سَ تَن</u> عَدُد (طواف عَمره، طواف زيارت اور طواف وداع)\_

المراج المراج الفي طواف كى كوئى تعداد نيس، رات يادن مين جب جائين اور جنت جائين اور جنت جائين اور جنت جائين كرين - بابر سے آنے والے حضرات مسجد حرام مين نفلى نماز پر منت كى بجائے نفلى طواف زيادہ كرين -

﴿ وضاحت ﴾ دوطواف اسطر آ کھے کرنا مکروہ ہے کہ طواف کی دو رکعت درمیان بیں ادانہ کریں ،لبذا پہلے ایک طواف کو کھمل کرے دو رکعت ادا کرلیں پھر دوسرا طواف شروع کریں لیکن اگر اُس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو تو دوطوافوں کا کھٹا کرنا جائز ہے۔ یا در کیس کہ ہر نفلی طواف کے بعد بھی دو رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔

#### علرات کے بروان جائز آمرین

(۱) بوقتِ ضرورت بات کرنا (۲) مسائل شرعیه بتانا اور دریا فت کرنا (۲) ضرورت کے وقت طواف کورنا (۵) سلام کرنا۔

# سر<u>مي</u>

صفامروه کے درمیان سات چکر (سعی کی ابتداصفاے اور انتہاءمروه پر)

#### عے میں ضروری سی کی تعالیہ

یِ افرادیس ایک عدد (صرف یج کی)۔ یِ قرآن میں دو عدد (ایک عمرہ کی ادر ایک یج کی)۔ یِ تمتع میں دو عدد (ایک عمرہ کی ادر ایک یج کی)۔ ایک ایس میں نفل سی کا کوئی شوت نہیں ہے۔

#### AKA BANKE

(۱) سعی سے پہلے طواف کا ہونا (۲) صفا سے سعی کی ابتدا کر کے مروہ پرسات چکر پورے کرنا (۳) صفا پہاڑی پر تھوڑا چڑھ کر قبلدرخ ہوکر کھڑے ہوکر دعا ئیں کرنا (۴) مردول کا سبزستونوں کے درمیان تیز تیز چلنا (۵) مروہ پہاڑی پر پہو تھ کر قبلدرخ ہوکر کھڑے ہوکر دعا کیں مانگنا (۲) صفا اور مروہ کے درمیان چلتے چلتے کوئی بھی دعا ' بغیر ہا تھوا تھا ہے مانگنا یا اللہ کا ذکر کرنا یا قر آن کریم کی تلاوت کرنا (۷) پیدل چل کرسعی کرنا۔

### سے کے دوران جائز امرزہ

(۱) بلاوضوستی کرنا (۲) خواتین کا حالت ما مواری بیس سی کرنا (۳) دوران سی گفتگو کرنا (۳) ضرورت پرنے پرستی کا سلسلہ بند کرنا (۵) شرعی عذر کی بنا پرسواری پرستی کرنا۔

# سفر كا آغاز

جب آپ گرسے روانہ ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نقل ادا کریں۔
سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سفر کی آسانی کے لئے اور جج کے مقبول ومبرور
ہونے کی خوب دعا کیں کریں اور اگریاد ہو تو گھرسے نکلتے وقت بیدعا بھی پڑھیں:
بیسنے اللّٰهِ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَتَوَكِّلُتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
سواری پرسوار ہوکر تین مرتباللہ اکبر کہکریہ دعا پڑھیں:

سُبُحَانَ الَّذِى سَخْرَ لَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ وَإِنَّاۤ إِلَى رَبُّنَا لَمُنُقَلِبُونَ (جب بھی سواری پرسوار ہول تو بیدعا پڑھیں)

سفر میں نماز کوقصر کرنا: چونکہ بیسفر ۲۸ میل سے زیادہ کا ہے، اس لئے جب آپ اپ شہر کی صدود سے باہر نگلیں گے تو آپ شری مسافر ہوجا کیں گے۔لہذا ظہر ،عصر اور عشاء کی جدود سے باہر نگلیں گے تو آپ شری مسافر ہوجا کیں اور فجر کی دو اور مغرب کی تین ہی رکعت ادا کریں۔البتہ کی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ پوری نماز ادا کریں۔ہاں اگر امام بھی مسافر ہو تو چار کے بجائے دو ہی رکعت پڑھیں۔سنتوں اور نشل کریں۔ہاں اگر امام بھی مسافر ہو تو چار کے بجائے دو ہی رکعت پڑھیں۔سنتوں اور نشل کا تھم بیہ ہے کہ اگر اطمینان کا وقت ہے تو پوری پڑھیں اور اگر جلدی ہے یا تھکن ہے یا کوئی اور شواری ہے تو نہ پڑھیں ،کوئی گناہ نہیں البتہ وتر اور فجر کی دو رکعت سنتوں کو نہ چھوڑیں .

اور دشواری ہے تو نہ پڑھیں ،کوئی گناہ نہیں البتہ وتر اور فجر کی دو رکعت سنتوں کو نہ چھوڑیں .

(۱) پاسپورٹ (۲) ہوائی جہاز کا نکٹ (۳) فیکے کا کارڈ (۲) احرام کی چادریں (۵) پہننے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھے اور بچھانے والی چادریں (۵) جہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھے اور بچھانے والی چادریں (۵) جہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھے اور بچھانے والی چادریں (۵) جہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھے اور بچھانے والی چادریں (۵) جہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھے اور بچھانے والی چادریں (۵) جہنے کے ایک جوڑی کپڑے کے ایک جوڑی کپڑے کی کا کارڈ (۲) اور جے اور بیکھانے والی چادریں (۵) جوڑی کپڑے متعلق کا بیانہ کی جوڑی کپڑے کے ایک دور کورہ سامان کو متوادی کیا ہوریں (۵) جوڑی کپڑے کے متعلق کا بیانہ کورہ سے دور کیا کہ کورہ سامان کورہ سے دور کیا ہور کیا کہ کورہ سامان کو متوادی کورہ سامان کورہ کیا ہور کیا کہ کیا گھرے کے کہ کورہ سامان کو متوادی کورہ کیا کیا گھر کیا گھر

## ميقاتكابيان

ميقات اصل ميں وقتِ معتن اور مكانِ معتن كو كہتے ہيں۔ ميقات كي دوقتمين بين: (١) ميقاتِ زَماني (٢) ميقاتِ مكاني

معالی میلی تاریخ سے لیکر بقرعید (لیتن اوی الحجه) کی صح صادق

تک کا زمانہ میقات ِ زمانی ہے، جسکو اشہر جج لینی جج کے مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ جج کا احرام ای مت کے اندرائدر باندھا جاسکتا ہے (لینی کیم شوال سے پہلے اور ۱۰ ذی الحجہ کی صبح صادق ہونے کے بعد حج کا احرام نہیں باندھاجا سکتا)۔

وه مقامات جہاں سے فی یاعمرہ کرنے والے حضرات احرام باندھتے

:07

# (میقات، حرم اور حل کا نقشہ صفحہ ۱۹۴۰ پر دیکھیں)۔

- ا) الله ينداورا سكرات سي آن والول ك لئ ذوالحليف (نيانام برعلى) ميقات ہے۔ که کرمہے اسکی مسافت تقریباً ۴۲ کیلومیٹر ہے۔
- ۲) الل شام اوراسكے رائے سے آنے والوں كے لئے (مثلاً معر، ليبيا، الجزائر، مراكش وغیره) جعفه میقات بریمه کرمه سه ۱۸۱ کیلومیشر دور بر
- ٣) اہلِ نجداورا سكے رائے سے آنے والوں كے لئے (مثلاً بحرين، قطر، دمام، رياض وغيره) قرن المنازل ميقات ہے، اسكوآ جكل (السيل الكبير) كہا جاتا ہے۔ بير مكه مكرمه ہے کوئی ۸ے کیلومیٹر برواقع ہے۔
- م) الل يمن اورائك رائے سے آنے والوں كے لئے (مثلاً مندوستان، ياكستان، بنگادیش وغیره) نیلملے میقات ہے۔ کم کرمدے اسکی دوری ۲۰ کیاومیشرے۔

۵) الل عراق اورائے رائے سے آنے والوں کے لئے ذات عرق میقات ہے۔ بید مکہ
 مکرمہے ۵۰ کیلومیٹرمشرق میں واقع ہے۔

من آفاقی (جوحدودِمیقات سے باہررہتے ہیں) جج اور عمرہ کا احرام إن ندکورہ پانج میقات سے باہررہتے ہیں) جج اور عمرہ کا احرام إن ندکورہ پانچ میقات بریااس سے پہلے یااس کے مقابل با ندھیں۔

اہل جل (جنگی رہائش میقات اور حدود حرم کے درمیان ہے مثلاً جدہ کے رہنے والے) جج اور عمرہ دونوں کا احرام اینے گھرسے با ندھیں۔

### きにいる

جدہ کی طرف مکہ کرمہ ہے دس میل کے فاصلہ پر شمیسیہ تک حرم ہے (اس کے قریب وہ جگہ ہے جہاں آجے میں حضور اکرم علی کے عمرہ کرنے سے کفار مکہ نے روک دیا تھا اور پھر صلح کر کے بغیر عمرہ کئے آپ علی کے مدینہ واپس آگئے تھے۔ یہیں حدید بیبی کا وہ میدان ہے جس کے درخت کے نیچ آنحضرت علی کے نے جس کے درخت کے نیچ آنحضرت علی کے اس موت پر بیعت لی تھی )۔

- مدینطیبه کی طرف تعیم (مجدعائشه) تک حرم ہے جومکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔

\_ يمن كى طرف اضاءة لبن تك حرم ب جومكه سے سات ميل كے فاصله ير ب\_

- عراق کی طرف سات میل تک حرم ہے۔

۔ جرانہ کی طرف نومیل تک حرم ہے۔

- طاکف کی طرف عرفات تک حرم ہے جو مکہ سے سات میل کے فاصلہ پر ہے۔

ال مقدل سرزین (حرم) میں برخض کے لئے چند چیزیں حرام ہیں

جاہے وہاں کامقیم ہویا جے وعمرہ کرنے کے لئے آیا ہو۔

ا) یہاں کے خود اُ گے ہوئے درخت یا پودے کو کا ٹا۔

۲) یہاں کے کسی جانور کا شکار کرنا یا اسکوچھیٹرنا۔

۳) گری پڑی چیز کا اٹھانا۔

﴿وضاحت ﴾ تكليف ده جانورجيسے سانب، بچھو، گرمث، چھپکل، کھی، کھٹل وغیرہ کورم میں بھی مارنا جائز ہے۔ غیر مسلموں کا حدود حرم میں داخلہ قطعاً حرام ہے۔

میقات اور حرم کے درمیان کی سرز مین جل کہلائی جاتی ہے جسمیں خوداُ کے ہوئے درخت کو کا ثنا اور جانور کا شکار کرنا حلال ہے۔ مکہ میں رہنے والے یا جج کرنے کے لئے دوسری جگہوں سے آنے والے حضرات اُنفل عمرے کا حرام جل ہی جا کر باندھتے ہیں۔

# ج تمتع كاتفصيلى بيان

اگرآپ نے ج تمتع كااراده كيا ہے جيسا كرعموماً جاج كرام تتع بى كرتے ہيں، تو میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھیں۔ اور عمرہ سے فارغ ہوکراحرام کھولدیں، پھر ٨ذى الحجبكومكه بى سے فيح كا حرام باندهكر في اداكريں۔ (فيح كابيان صفحه ٢ يرآر باہے) احرام باندھنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں: ناخن کا ف لیں اور زیرِ ناف اور بغل کے بال صاف کرلیں ،سنت کے مطابق عسل کرلیں ، اگر چِه صرف وضوكرنا بهي كافي ہے اور احرام ليني ايك سفيد تهبند باندھ ليس اور ايك سفيد جا در اوڑھ لیں (تہد بندناف کے اوپر اسطرح باندھیں کہ شخنے کھلے رہیں) اور انہیں دو کیڑوں میں وو رکعت نمازنفل ادا کریں (اگر مکروہ وفت نہ ہو)۔ (بینماز سر کو جا دریا ٹو بی سے وها مرجعی برده سکتے ہیں کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے، پھر سلام پھیر کرسرے چادریاٹو بی اتاردیں) اوردل سے عمرہ کرنے کی نیت کریں، چاہیں تو زبان سے بھی کہیں: اے اللہ! میں آپ کی رضا کے واسطے عمرہ کی نبیت کرتا ہوں اسکومیرے لئے آسان فرما اورايي ففل وكرم سے قبول فرما۔ اسكے بعد كسى قدر بلندآ واز سے نين دفعہ تلبيد براهيں: لَبِّيك، ٱللَّهُمُّ أَبِّيك، لَبِّيكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبِّيك إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ، لا شَرِيْكَ لَكَ

رجہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اربیک کی اور بیس حاضر ہوں، ایک کام تعریف اور سبالعتیں تیری ہی ہیں۔ ملک اور بادشا ہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ملک اور بادشا کی اور بازیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے تعمم سے اعلان کیا کہ لوگو! تم پر اللہ تعالیٰ نے جج فرض کیا ہے جج کو آؤ۔ اللہ

کے بندے جے یا عمرہ کا احرام با ندھکر جو تلبیہ پڑھتے ہیں گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا! تونے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرائے ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا تھا، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ اے اللہ! ہم حاضر ہیں۔

تلبیہ پڑھنے کے بعد بھی آواز سے درود شریف پڑھیں اور بید عا پڑھیں (اگریادہو):

اللّٰهُمُ انّٰی اَسْتَلُكُ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُونُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ

ترجمہ: اے الله میں آپ کی رضامندی اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور
دوز نے ناہ ما تکا ہوں۔

تلبیہ پڑھنے کیماتھ ہی آپ کا احرام بندھ گیا،اب سے لیکر مسجدِ حرام پہو نچنے
تک یہی تلبیہ سب سے بہتر ذکر ہے۔لہذا تھوڑی بلند آواز کے ساتھ بار بارتلبیہ پڑھتے
رہیں۔احرام باندھنے کے بعد بچھ چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جن کا بیان صفحہ ہے ہم پر آر ہاہے.
﴿وضاحت﴾

- ۔ عورتوں کے احرام کے لئے کوئی خاص لباس نہیں، بس عنسل وغیرہ سے فارغ ہوکر عام لباس پہن لیس اور چرہ سے کپڑا ہٹالیس پھرنیت کر کے آ ہتہ سے تلبید پڑھیں۔
  - رقح تمتع ميل پېلے صرف عمره كاحرام باندها جاتا ہے، لبذا صرف عمره كى نيت كريں۔
    - عسل سے فارغ موكراحرام باند ھنے سے بہلے بدن پرخوشبونگانا بھى سنت ہے۔
- ۔ چونکہ احرام کی پابندیاں تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں، لہذا تلبیہ پڑھنے سے پہلے قسل کے دوران صابن اور تولیہ کا استعمال کر سکتے ہیں، نیز بالوں میں تنگھی بھی کر سکتے ہیں۔
- ۔ احرام کی حالت میں ہرتم کے گناہوں سے خاص طور پر بھیں جیسے غیبت کرنا، فعنول با تیں کرنا، بے فائدہ کام کرنا، بے فائدہ کام کرنا، کے علاوہ بھی نا جائز ہیں گر فائدہ کام کرنا، کے علاوہ بھی نا جائز ہیں گر احرام کی حالت میں نافر مانی کے تمام کاموں سے خاص طور پر بھیں، نیز کسی بھی طرح کا جھگڑا نہ کریں۔

میقات پر پہونچکر یااس سے پہلے پہلے احرام باندھناضروری ہے۔ چونکہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلا دیش وغیرہ سے جج پر جانے والے حضرات ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، اوران کوجدہ میں جاکراتر نا ہوتا ہے، میقات جدہ سے پہلے ہی رہ جاتی ہے، لہذا اُن کے لئے بہتر ہے کہ ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لیس یا ہوائی جہاز میں اپنے ساتھ احرام لیکر بیٹھ جائیں اور پھر راستہ میں میقات سے پہلے پہلے باندھ لیس۔ اوراگر موقع ہو تو دو رکعت بھی اداکر لیں۔ پھرنیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ ﴿وضاحت﴾

۔ ایر پورٹ پریا ہوائی جہاز میں احرام باندھنے کی صورت میں احرام باندھنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگ کا حاصل کرنا تھوڑ امشکل ہے، اسلئے جب گھر سے روا نہ ہوں تو ناخن وغیرہ کاٹ کر کھل طہارت حاصل کر لیں۔
۔ احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں تا خیر کی جاسکتی ہے، یعنی آپ احرام ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے باندھ لیں اور تلبیہ میقات کے آنے پریا اس سے پچھے پہلے پڑھیں۔
یاد رکھیں کہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔

۔ ہندوستان، پاکتان اور بنظا دیش سے جانے والے بچارج کرام کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے ایر پورٹ پر ہی احرام باندھلیں، دو رکعت نماز ادا کرکے نیت کرلیں اور تلبیہ بھی پڑھلیں ملک کے ایر پورٹ پر ہی احرام باندھلیں، دو رکعت نماز ادا کرکے نیت کرلیں اور تا ہوائی جہاز میقات کی کیونکہ بعض اوقات ہوائی جہاز میقات سے گزر جاتا ہے اور مسافروں کو ہوائی جہاز کے میقات کی صدود بیں داخل ہونے کا علم بھی نہیں ہوتا۔

۔ اگرآپ اپ وطن سے سیدھے مدیند منورہ جارہ بیں تو مدینہ جانے کیلئے احرام کی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ مدیند منورہ کی میقات پراحرام با تدھیں۔

اگرآپ بغیراحرام کے میقات سے نکل کئے تو آگے جاکر کی بھی جگداحرام باندھ لیں، لیکن آپ پرائیک دم لازم ہوگیا۔ بال اگر پہلے ذکر کی گئیں پانچ میقا توں میں سے کی ایک پر یا اس کے محاذی (مقابل) پہونچکراحرام باندھ لیا تو پھردم واجب نہ ہوگا۔

ممنوعات احرام: احرام باعظر تلبيه پڑھنے كے بعد مندرجہ ذيل چزيں حرام ہوجاتی ہيں:
منوعات احرام مردوں اور عور توں دونوں كے لئے:

(۱) خوشبواستعال کرنا (۲) ناخن کائنا (۳) جسم سے بال دور کرنا (۴) چیرہ کا ڈھائکنا (۵) میاں ہوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا (۲) خطکی کے جانور کا شکار کرنا

منوعات احرام صرف مردوں کے لئے:

(۱) سلے ہوئے کپڑے پہننا (۲) سرکو ٹوپی یا پکڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانکنا

(m) ایماجوتا پہنناجس سے یاؤں کے درمیان کی ہڑی جھپ جائے۔

مكرو بات احرام: احرام كالت من مندرجه ذيل چزي مروهين:

(۱) بدن سے میل دور کرنا (۲) صابن کا استعال کرنا (۳) کنگھی کرنا (۴) احرام میں بن وغیرہ لگانایا حرام کو تا گے سے باندھنا۔

#### احرام کی حالت میں جر چیزیں جائز ہیں:

(۱) عنسل کرنا کین جسم سے قصد آمیل دور نہ کریں (۲) احرام کو دھونا اور اسکو بدلنا (۳) انگوشی، گھڑی، چشمہ، پیٹی، آئینہ یا چھتری وغیرہ کا استعال کرنا (۴) مرہم پٹی کروانا اور دوائیں کھانا (۵) موذی جانور کا مارنا جیسے سانپ، بچھو، گرگٹ، چھپکل، بھڑ، کھٹل، کھٹل کھی اور مچھر وغیرہ (۲) کھانے بیں گھی، تیل وغیرہ کا استعال کرنا (۷) احرام کے اوپر مزید چا دریا کمبل ڈالکر اور تکیہ کا استعال کر کے سونا۔ گرمردا پنے سر، چبرے اور پیرکو، اور عور تیں اپنے چبرہ اور پیرکو کو کھلا رکھیں۔

﴿ وضاحت ﴾ احرام کی حالت میں اگر احتلام ہوجائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پردتا، کپڑا · اورجہم دھوکر هسل کرلیں، اوراگر احرام کی جاور بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری جا دراستعال کرلیں۔

# مكه مكرمه بين داخله

جب مكه مرمه كى عمارتيس نظراً نے لكيس تويد عاپر هيس (اگرياد ہو): اللّٰهُمُ اجْعَل لِّى بِسهَا قَرَاراً قَارُزُقُنِى فِيهُهَا رِزْقاً حَلالًا (اسے الله! اس پاک اور مبارک شہر عس سكون اور اطمينان سے رہنا نصيب فرما، اور يہاں كے حقوق اور آ داب كى توفيق وسے اور حلال رزق عطافر ما)۔

اور جب مكه مكرمه مين واخل مونے لكين تو تين باريه پردهين (اگرياد مو) اللَّهُمّ بَارِكُ لَذَا فِيْهَا (اسالله! جمين ال شهر مين بركت عطافرها)-

اس کے بعد بید ما پڑھیں (اگریادہو) اَللَّهُمُّ ازُوْقَنَا جَنَاهَا وَحَبَیْنَا اِلی اَهْلِهَا اِلَیْنَا (اےاللہ! ہمیں اس کے موے نسیب فرما اور ہمیں اس کے مرح نسیب فرما اور ہمیں اس کے رہے والوں کے زدیکے مجوب کردے اور اس کے نیک لوگوں کو ہمارا مجوب بنادے)۔ ہمیں اس کے رہے والوں کے زدیکے مجوب کردے اور اس کے نیک لوگوں کو ہمارا مجوب بنادے)۔ مسجود کھرا گرا آرام کی ضرورت ہو تو تھوڑا آرام کرلیں ورندوضویا عسل کرے عمرہ کرنے کیلئے محبود حرام کی طرف انتہائی سکون اور الحمینان کے ساتھ تلبیہ (لبیک) پڑھتے ہوئے چلیں۔ مبرد حرام کی طرف انتہائی سکون اور الحمینان کے ساتھ تلبیہ (لبیک) پڑھتے ہوئے چلیں۔ دربار الہی کی عظمت وجلال کا کھاظ رکھتے ہوئے وافل ہوں، ورنہ جس دروازے سے چاہیں وایاں قدم اندر رکھکر بید عاپڑھتے ہوئے وافل ہوں، ورنہ جس دروازے سے چاہیں وایاں قدم اندر رکھکر بید عاپڑھتے ہوئے وافل ہوں، ورنہ جس دروازے سے بیشیم اللّٰہ وَالصّلوةُ وَالسّلامُ عَلٰی رَسُولِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَالصّلوةُ وَالسّلامُ عَلٰی رَسُولِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَالصّلوةُ وَالسّلامُ عَلٰی رَسُولِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ وَالصّلوةُ وَالسّلامُ عَلٰی رَسُولِ اللّٰہِ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ وَالصّلوةُ وَالسّلامُ عَلٰی رَسُولِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَالصّدون وَالْہِ وَالْمَالِ وَالْمَالُونَ وَالسّلامُ عَلٰی رَسُولِ اللّٰہِ وَالْمَالُون وَالْہِ وَالْمَالِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِقُونَ لِی وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْ

 وُتَعُظِيُماً وَتَكُرِيُماً وَمَهَابَةً وَذِهُ مَنُ شَرَفَةً وَكَرَّمَةً مِمَّنُ حَجَةً أَوِ اعْتَمَرَةً تَشُرينُ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ تَشُرينُ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ فَحَدُّنَا وَيَعَالَمُ اللّهُ مَ اَنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ فَحَدُّنَا وَيَعَالُ وَيَعَالُ وَيَعَالُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَمْت وبررگ اور يَب برها، في حَدُّ الله الله والله والل

اسکے بعد درود شریف پڑھکر جو چاہیں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کیونکہ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص وفت ہے۔ سب سے اہم دعایہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے بغیر حماب و کتاب کے جنت مانگیں۔

#### ﴿وضاحت﴾

- ۔ مکدمعظمہ پہونچکر فورا ہی طواف کرنے کے لئے مجدحرام جانا ضروری نہیں بلکہ پہلے اپنی رہائش گاہ میں اپناسال وغیرہ حفاظت سے رکھ لیں۔ نیز اگر آرام کی ضرورت ہو تو آرام بھی کرلیں۔
- ۔ اپنی بلڈنگ کا نمبراوراس کے آس پاس کی کوئی نشانی یا علامت اور حرم شریف کا قریب ترین دروازہ ضرور یا درکھیں۔ جن حصرات کیسا تھ خواتین بین وہ اپنی خواتین کو بھی معجد حرام سے ہوٹل تک کے راستہ کی اللہ میں طنے کی جگہ اور وقت بھی متعین کرلیں۔
- ۔ مکہ محرمہ میں داخلہ کے وقت عسل کرنا مسنون ہے، گوسوار بول کی پابندی اور بھیڑ کی وجہ سے آجکل بیر شکل ہے، اگر بسہولت ممکن ہو تو عسل کریں پھر مکہ محرمہ میں داخل ہوں۔
- مسجد حرام شن داخل ہو کرتھیۃ المسجد کی دو رکعت نماز ند پڑھیں کیونکداس مجد کا تھے۔ طواف ہے۔اگر کسی وجہ سے فوراً طواف کرنے کا ارادہ ند ہو تو چرتھیۃ المسجد کی دو رکعت پڑھنی چاہئے بشرطیکہ کروہ ودت ند ہو۔

   نماز پڑھنے والوں کے آگے طواف کرنے والوں کا گزرنا جائز ہے اور طواف ند کرنے والوں کو بھی جائز ہے گرمجدہ کی چگہ سے ندگزریں۔

# عمره كاطريقه

عمرہ میں جارکام کرنے ہوتے ہیں: (۱) میقات سے عمرہ کا احرام باندھنا (فرض) (۲) مکہ پہونچکر خانہ کعبہ کا طواف کرنا (فرض) (۳) صفا مروہ کی سعی کرنا (واجب) (۴) سرکے بال منڈوانایا کٹوانا (واجب)۔

<u>وضاحت:</u> میقات ادراحرام سے متعلق ضروری مسائل گزشته صفحات میں تفصیل سے ذکر کئے مگئے ہیں۔ و مجدِحرام میں داخل ہوکر کعبہ شریف کاس گوشہ کے سامنے آجا کیں جسمیں جرِ اسودلگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کرلیں۔ عمرہ کی سعی بھی کرنی ہے اسلئے مرد حضرات اضطباع كرليس (يعنى احرام كى جا دركوداكيس بغل كے فيجے سے نكال كر باكيس موند هے کے اوپر ڈال لیں) پھر جمرا سود کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی طرح دونوں ہاتھ کان تک اٹھائیں (ہتھیلیوں کا رخ جحرِ اسود کی طرف ہو) اور زبان سے بھم اللہ اللہ اکبروللہ الحمد کہکر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھراگر موقع ہو تو تجرِ اسود کا بوسہ لیں ور نداین جگہ پر کھڑے ہوکر دونوں ہاتھوں کی جھیلیوں کو جرِ اسود کی طرف کرے ہاتھ چوم لیں اور پھر کعبہ کو باکیں طرف رکھکر طواف شروع کردیں۔مردحفرات پہلے تین چکر میں (اگرمکن ہو)<u>رال</u> كرين ليني ذراموندهے بلاكے اور اكڑ كے چھوٹے جھوٹے قدم كے ساتھ كسى قدرتيز چلیں ۔طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں۔خانہ کعبہ کی طرف سینداور پشت نہ کریں لین کعبشریف آپ کے بائیں جانب رہے۔طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعا کیں کرتے رہیں۔آ کے ایک نصف دائرے کی شکل کی حاریائج فث کی دیوار آپ کے بائمیں جانب آئیگی اسکوحطیم کہتے ہیں، اسکے بعد خانہ کعبہ کے پیٹھ والی دیوار آئيگى،اسكے بعد جب خاند كعبه كاتيسراكوندآ جائے جے ركن يمانى كہتے ہيں (اگرمكن مو)

تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس پر پھیریں ورنداسکی طرف اشارہ کئے بغیر یوں ہی گزرجا کیں۔رکنِ بمانی اور تجرِ اسود کے درمیان چلتے ہوئے بید عابار بار پڑھیں۔

دَبِّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِفَا عَذَابَ النَّادِ پر چِرِ اسود كسامنے پرونچكر اسكى طرف تقيليوں كارخ كريں اور كہيں ہم الله الله اكبر اور تقيليوں كا بوسه ليں۔ اب آپ كايدا يك چكر ہوگيا، اسكے بعد باقی چھ چكر بالكل اى طرح كريں كل سات چكركرنے بيں۔ آخرى چكركے بعد بھى چَرِ اسود كا استلام كريں۔ ﴿وضاحت﴾

۔ تلبیہ جو اب تک برابر پڑھ رہے تھ، عمرے کا طواف شروع کرتے ہی بند کردیں۔

۔ جواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے بلکہ جو جا ہیں اور جس زبان میں جا ہیں دعا ما تکتے رہیں۔ یادر کھیں کہ اصل دعا وہ ہے جودھیان، توجہ اورا کساری سے ماگلی جائے جا ہے جس زبان میں ہو۔

۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھیں بلکہ خاموش رہیں تب بھی طواف سیح ہوجاتا ہے۔ پھر بھی قرآن وحدیث کی مختصر دعا کمیں صفحہ ۱۰۳ براکھی گئی ہیں،ان کو یا دکر لیں اور طواف اور سعی کے دوران پڑھیں۔

۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا جھن ہوجائے توطواف کور وکدیں، پھر جہاں سے طواف کو بند کیا تھاای جگہ سے طواف شروع کر دیں۔ نظی طواف میں رس اوراضطباع نہیں ہوتا ہے۔

۔ اگر طواف کے دوران وضوٹوٹ جائے تو طواف کوروکدیں اور پھر وضوکر کے اس جگہ سے طواف شروع کردیں جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔

۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہوجائے تو کم تعداد شارکر کے باتی چکروں سے طواف کمل کریں۔ ۔ محدِحرام کے اندر اوپریانیچ یامطاف میں کسی بھی جگہ طواف کر سکتے ہیں۔

۔ کانوں تک ہاتھ صرف طواف کے شروع میں اٹھائے جاتے ہیں، ہر چکر میں یا تو جر اسود کا بوسہ لیں یا دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ جر اسود کو لگا کر چوم لیں، یا پھر دور ہی سے جر اسود کے سامنے کھڑے ہوکر اپنی ہتھیلیاں ای کی طرف کرکے چوم لیں۔

۔ طواف عظیم کے باہر سے بی کریں۔ اگر عظیم میں داخل ہو کر طواف کریں مے تو وہ معتر نہیں ہوگا۔

طواف سفراغت ك بعدمقام ابراجيم ك پاس آئيس اس وقت آ كى زبان پريه آيت ہو تو بہتر ہے: (وَاتْخِدُواْ مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) اگر سہولت سے مقام ابراجيم كے يتي جگه طل جائے تو وہال ورند سجر حرام ميں كى بھى جگه طواف كى دوركعت (واجب) اداكريں۔

#### ﴿وضاحت﴾

۔ طواف کی دو رکعت کو طواف سے فارخ ہوتے ہی اداکریں لیکن اگر تا خیر ہوجائے تو کوئی حریح نہیں۔

طواف کی اِن دو رکعت میں سورہ کا فرون ایرم علیہ کی سنت میہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دومری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔طواف کی اِن دو رکعت کو مکروہ وقت میں ادانہ کریں۔

ہجوم کے دوران مقام اہرا ہیم کے پاس طواف کی دو رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مجدح ام میں کہی جگیا داکر لیں۔

تھا، اس پھر پر صفرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس پھر پر صفرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ کعبہ کے سامنے ایک جالی دار شخشے کے چھوٹے سے قبہ ہیں محفوظ ہے جس کے اطراف بیتل کی خوشما جالی نصب ہے۔ دو رکعت نماز پر محکر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کیں بھی کریں، البتہ اس موقع

کے لئے کوئی خاص دعامقرر نہیں ہے۔

طواف اور نماز سے فراغت کے بعد ملتزم پرآئیں (جُرِ اسود اور کعبہ کے درمیان ڈہائی گر کے قریب کعبہ کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے) اور اس سے چمٹ کر دعا کیں مائلیں ۔ بید عاؤں کے قبول ہونے کی خاص جگہ ہے۔ جو دل میں آئے مائلیں اور جس زبان میں چاہیں مائلیں خاص طور سے جہنم سے نجات اور جن بغیر حماب کے دا فلہ کی ضرور دعا کریں۔

﴿ وضاحت ﴾ تجاج کرام کو نکلیف دیکر ملتزم پر پہو نچنا جائز نہیں ہے، لہذا طواف کرنے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہو تو وہاں پہو شچنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ملتزم پر پہونچکر دعا کیں کرنا صرف سنت ہے۔

آب زمیری: اب آب زمزم کے مقام پر جائیں اور قبلہ روہ وکر بسم الله پردھکر تین سانس میں خوب ڈٹ کر زمزم کا یانی پیک اور الحمد للہ کہکرید دعا پڑھیں:

۔ طواف کرنے والوں کی مہولت کے لئے اب زمزم کا کنواں اوپر سے پاٹ دیا گیا ہے۔ البتہ مجد حرام ش ہر مجکہ زمزم کا پانی باسانی مل جاتا ہے، لہذا سنت نبوی کی اتباع میں مجد میں کسی بھی مجکہ زمزم کا پانی بی لیں۔ ۔ زمزم کا پانی کھڑے ہوکر بینا مستحب ہے۔ صفرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عقالیة کو زمزم بایا او آپ ملاقے نے کھڑے ہوکر بیا۔ (بخاری)

- زمزم کا پانی چیراس کا کچه حصد سراوربدن پر بهانامتحب ب-

۔ بعض علاء کی رائے ہے کہ طواف اور نماز طواف سے فارغ ہوکر پہلے زمزم پرآئیں پھر ملتزم پر جائیں۔ آپکے لئے جس میں مہوات ہؤکرلیں۔ دونوں شکلیں جائز جی مگراز دھام کے اوقات میں ملتزم پر نہ جائیں۔ زمزم کا یانی پیکرایک بار پھر تجرِ اسود کے سامنے آگر بوسہ دیں یا صرف دونوں

ہاتھوں سے اشارہ کریں اور وہیں سے صفا کی طرف چلے جا کیں۔

معذور شخص جس کا وضوئیں تھہرتا (مثلاً کوئی زخم جاری ہے یا بیشاب کے قطرات مسلسل کرتے رہتے ہیں یاعورت کو بیاری کا خون آرہا ہے) تواس کے لئے تھم ہیہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وقت میں جتنے چاہے طواف کرے، نمازیں پڑھاور قرآن کی خلاوت کرے، نمازی فاوقت وافل ہوتے ہی وضوٹوٹ جا بیگا۔ اگر طواف کمل ہونے سی بیلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہوجائے تو وضوکر کے طواف کو کمل کرے۔ ہونے سے بیلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہوجائے تو وضوکر کے طواف کو کمل کرے۔

### <u>منا مروہ کے لزمیان سی :</u>

صفایر پہونچگر بہتر ہے کہ زبان سے کہیں: اَبُدَا بِسِمَا بَدَا اللّه بِهِ، إِنَّ السَّه فِهِ وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللّهِ پُرخانہ کعبی طرف رخ کرے دعا کی طرح ہاتھ اٹھ المُسل اور تین مرتبہ الله اکبر کہیں۔ اورا گرید دعایا دہو تواسے بھی تین بار پڑھیں: لاَ اِللّه اللّه وَحُدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَنَىء قَدِير، لاَ اِللّه وَحُدَهُ الْحَرَابَ وَحُدَهُ وَمَعَرَمَ اللّه وَحُدَهُ الْحَرَابَ وَحُدَهُ وَمَعَرَمَ اللّه وَحُدَهُ اللّه اللّه وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّه وَحُدَهُ اللّه وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّه وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّه وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ، وَتَجَاوَزُ عَمَّا تَعْلَمُ، اِنْكَ أَنْتَ الْاعَزُ الاَكْرَمِ جَبِينِ جَبِينِ جَبِينِ جَبِينِ الْمَثِينِ اللَّهِ الْمَثِينِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللِّلِي الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللِّلْمُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللِّلْمُ الللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ

﴿وضاحت﴾

۔ سعی کے لئے وضوکا ہونا ضروری نہیں البتہ افضل وبہتر ہے۔ چین (ماہواری) اور نفاس کی حالت میں بھی سعی کی جاسکتی ہے البتہ طواف میں بھی داخل نہ ہوں۔

- ۔ طواف سے فارغ ہوکرا گرسی کرنے ش تا خیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔
- \_ سعى كا طواف كے بعد موناشرط ب، طواف كے بغيركوئى سعى معترنييں خواہ عركى سى موياج كى-
- ۔ سعی کے دوران نماز شروع ہونے لکے یا تھک جائیں توسٹی کوروکدیں، پھر جہال سے سٹی کو بند کیا تھا اس جگہ ہے دوبارہ شروع کردیں۔
- ۔ طواف کی طرح سعی بھی پیدل چل کر کرنا واجب ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہوتو کسی چیز پر سوار ہو کر بھی سعی کر سکتے ہیں۔
- ۔ اگر سی کے چکروں کی تعداد ش شک ہوجائے تو کم تعداد شار کر کے باتی چکروں سے می ممل کریں۔ سعی سے فارغ ہو کرمطاف میں یا مجد میں کسی بھی جگہ دو رکعت نفل ادا کریں،

ایک روایت کے مطابق رسول اللہ علی نے ایسانی کیا تھا۔

طواف اور سی سے فارغ ہوکر سرکے بال منڈوادیں یا کو اور سی سے فارغ ہوکر سرکے بال منڈوادیں یا کو اور سی سے فارغ ہوکر سرکے بال منڈوادیں کو ایام قریب ہیں تو بال کا چھوٹا کرانا ہی بہتر ہے تاکہ جج کے بعد سارے بال منڈوادیں) کیکن خوا تین چوٹی کے سخر میں سے ایک پورے کے برابر بال خود کا اللہ سی سے کھوالیں۔

717

۔ بعض مرد حفزات چند بال سرے ایک طرف سے اور چند بال دوسری طرف سے قینی سے کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صورت میں دم واجب ہوجائےگا،لہذایا تو سرے بال منڈوائیں یا اسطرح بالوں کو کٹوائیں کہ پورے سرے بال منڈوائیں یا اسطرح بالوں کو کٹوائیں کہ پورے سرے بال بقدرایک پورے کے کہ جائیں۔اگر بال زیادہ ہی چھوٹے ہوں تو مونڈ ناہی لازم ہے۔ سرے بال منڈوانے یا کٹوانے سے پہلے نہ احرام کھولیں اور نہ ہی ناخن وغیرہ کا ٹیس ور نہ دم لازم ہوجائےگا۔

اب آپ کاعمرہ پوراہو گیا۔ احرام اتار دیں، سلے ہوئے کیڑے پہن لیس، خوشبولگالیں۔ اب آپ کے لئے وہ سب چیزیں جائز ہوگئیں جواحرام کی وجہ سے ناجائز ہوگئ تھیں۔ گراسکونہ بھولیں کہ آپ نے جی تشخ کا ارادہ کیا ہے، عمرہ نے فراغت ہوگئ ہے ابھی جی کرنا باقی ہے، جس کے لئے ۸ ذی الحجہ کواحرام باندھا جائیگا۔ لہذا جی سے فراغت کے بغیر گھروا پس نہ جائیں، بلکہ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں یا مدینہ منورہ کی ریارت کے لئے ہوئی ہے ابھی جی بغیر گھروا پس نہ جائیں، بلکہ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں یا مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے جائیں یا کی دوسرے شہر چلے جائیں گر گھروا پس نہیں جائیں۔ فراغت کے ایکے جائیں یا کی دوسرے شہر چلے جائیں گر گھروا پس نہیں جائیں۔ فراغت کے آگرون فض جی سے مینے (یعن شوال یا ذی القعدہ یا ذی الجر کے پہلے عشرہ) میں عرہ کرکے اپنے گھروا پس چا گیا، اب جی کے ایام میں صرف جی کا احرام باندھکر جی اوا کر رہا ہے تو یہ جی تی نہیں اسے گھروا پس نہا گیا، اب جی کے ایام میں صرف جی کا احرام باندھکر جی اوا کر رہا ہے تو یہ جی تی نہیں اوگا کے نکہ جی تین کے لئے پیٹر طے کہ وہ عمرہ کرکے اپنے گھروا پس نہائے۔

# مج اورعمره میں فرق

(۱) ج کے لئے ایک خاص وقت متعین ہے، لیکن عمرہ تمام سال میں کسی بھی وقت ادا کیا جاسکتا ہے، صرف پانچ روز یعنی 9 ذی الحجہ سے تیرہ ذی المجہ تک عمرہ کرنا سب کے لئے کمروہ تحریمی ہے خواہ حج اداکررہا ہویانہیں۔

(٢) هج فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں۔

(٣) هج فوت بوجا تا ہے لیکن عمرہ فوت نہیں ہوتا۔

(٣) هج مين من دلفه اورعرفات مين جانا هوتا ہے ليكن عمره مين كہيں جانانہيں ہوتا۔

(۵) جج میں طواف قد وم اور طواف و داع ہے مگر عمرے میں دونو ل نہیں ہوتے۔

(٢) عمره ميل طواف شروع كرنے كے وقت تلبيه موقوف كياجا تا ہے جبكه رجي من ١٠ ذي

الجبكوبدے جمرے (شیطان) كى رمى شروع كرنے كے وقت بند كيا جاتا ہے۔

# مككرمدك زمائة قيام كمشاغل

- مكه مرمه ك قيام كوغنيمت مجه كرزياده وفت مجدح ام مين گزاري\_

- یا نچول وقت کی نمازی مجدحرام بی میں جماعت سے ادا کریں۔

\_ نفلی طواف کثرت سے کریں اور ذکروتلاوت میں اینے آپ کومشغول رکھیں\_

- اشراق، چاشت، اوابين، تبجد، تحية الوضو، صلاة التوبة، صلاة التبيح اور ديكر نوافل

حطيم مين يامطاف من يام جدحرام مين كسي بهي جكه پرهن كاابتمام كرير\_

﴿وضاحت ﴾ مجدحرام من نفليس زياده پره صف كے بجائے نفلی طواف كثرت سے كرنا زياده بہتر ہے۔

- اپنی طرف سے یا اپنے متعلقین کی طرف سے نفلی عمرے کرنا چاہیں تو سمعیم یا جرانہ یا

حل میں کی بھی جگہ جا کر شمل کر کے احرام با ندھیں، دو رکعت نماز پڑھکر نیت کریں اور

تلبیہ پڑھیں پھرعمرہ کا جوطریقہ بیان کیا گیاای کےمطابق عمرہ کریں۔

﴿ وضاحت ﴾ تعلم محدِ حرام ب ساڑھ سات كيلوميٹر اور عمر انديس كيلوميٹر ب، دونوں جگد كے لئے مجد حرام كے سامنے سے ہرونت بسيس اور كاريں لمتى بيں، البت تعلم (جہال سے حضرت عائشہ عمرہ كااحرام

باعظرة كيرتيس) جانازياده آسان بـ (اباس جكه برايك عاليشان مجد محد عائد تقيري عي بـ)\_

۔ ان سب امور کے ساتھ دعوت وہلنے کا کام بھی کرتے رہیں کیونکہ استِ محمد میکوای کام

ك وجد سے دوسرى امتوں پر فوقیت دى گئى ہے۔ الله تعالى فرماتا ہے: تم بہترين امت

موجولوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہو۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے مواور برے

کامول سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہو (آل عمران)۔

- جس طرح اس پاکسرز مین میں ہرنیکی کا تواب ایک لاکھ کے برابر ہے ای طرح کناہ کا وہال بھی بہت سخت ہے۔ اس لئے لڑائی جھکڑا، غیبت، نضول اور بے فائدہ کا موں سے

اپنے آپ کو دور رکھیں اور بغیر ضرورت بازاروں میں نہ گھو میں۔
۔ اب چونکہ احرام کی پابندی ختم ہوگئی، اسلئے خوا تین کھل پردہ کے ساتھ رہیں لینی چبرے پر جھی نقاب ڈالیس، ہاں اگر نفلی عمر ہے کا احرام باندھیں تو پھر چبرے پر نقاب نہ ڈالیس۔
۔ غار اور یا غار حرا یا کسی دوسرے مقام کی زیارت کے لئے جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، البنہ فجر کی نماز کے بعد جانا زیادہ بہتر ہے تا کہ ظہر سے قبل واپس آکر ظہر کی نماز مجد حرام میں ادا کر سکیس۔
میں ادا کر سکیس۔

﴿وضاحت﴾

۔ جو حضرات باربار عمرہ کرتے ہیں، ہر بارسر پر استرہ یا مشین چروادیں خواہ سر پر بال ہول یا نہوں۔ ۔ باربار عمرہ کرنے کے لئے احرام کے کپڑوں کو دھونا یا تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے۔

ج میں تین خطبے مسنون ہیں ایک سات ذی الحجہ کو مکہ میں ظہر کے بعد، دوسرانویں ذی الحجہ کو مکہ میں ظہر کے بعد، دوسرانویں ذی الحجہ کو محبور نمرہ (عرفات) میں زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اکھٹا پڑھنے سے پہلے اور تیسرامنی میں گیارہ ذی الحجہ کو معبد خیف میں ظہر کے بعد۔ جب امام یہ خطب پڑھے تو اسکوسننا چاہئے۔ ان خطبوں میں احکام جج بیان کئے جاتے ہیں۔ عرفات کے خطبے کے درمیان، جمعہ کی طرح امام بیٹھتا ہے اور باقی دو میں نہیں بیٹھتا۔

### چىرمقاماتوزيارت

مكم معظمه من بهت سے مقامات ایسے ہیں جن سے حضور اكرم علي كى سيرت كانهم واقعات وابسة بين ان مقامات كى زيارت حج وعمره كاحصه تونبين كيكن وبال جاكر سرت کے اہم واقعات یاد کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔اسلئے اگر مکہ میں رہتے ہوئے بآسانی موقع طے اور بہت وطاقت بھی ہو توان مقامات پرجانا اور زیارت کرنا اچھاہے۔ ﴿وضاحت﴾ المركوني فخض ان مقامات كى زيارت كركتے بالكل نه جائے تواس كے ج ياعمرہ ميں كچھ خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ زیادہ فکر مسجد حرام کی حاضری کی ہونی چاہیے کیونکہ اصل زیارت گاہ وہ ت ہے۔ علاق جہال حضورا كرم على جرت كونت تين دن قيام پزير موئے تھے۔ بيغار جبل بور (پہاڑ) کی چوٹی کے پاس ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور غار ایک میل کی چڑھائی پرواقع ہے۔ جهال قرانِ كريم نازل موناشروع موا، (سوره اقراء كى ابتدائى چندآيات ای مقام برنازل ہوئی تھیں) بیفار جلِ نور (پہاڑ) برواقع ہے۔ جہال حضورا كرم عليك نے جنات كو تبليغ فر ما كى تھى۔ و جہاں حضورا کرم علیہ نے فتح مکہ کے دن جھنڈا گاڑا تھا۔ مرده كقريب مخله مولدالنبي مين حضوراكرم عليه كي بيدائش كى جكه ب-اس جگه برآ جل مكتبه (لائيرري) قائم بـ مرمه کا قبرستان (وضاحت: خواتین کو قبرستان جانامنع ہے)۔ مروه کے قریب سونے چاندی کی دوکا نیس ہیں، بس وہیں يدمكان ب، آكى جارون صاحر اديان، حضرت قاسم اورعبدالله كى جائے بيدائش يكى ب

# ع کاطریقہ (قے کے چھدن)

۸ ذی الحجہ سے ۱۳ ذی الحجہ تک کے ایام ج کے دن کہلاتے ہیں، انہیں دنوں میں اسلام کا اہم رکن (ج) ادا ہوتا ہے۔ کے ذی الحجہ کو مغرب کے بعد ۸ ذی الحجہ کی رات مثر وع ہوجائیگی، رات ہی کو منی جانے کی سب تیاری کھمل کرلیں۔

# ح کا پہلادن: ۸ذی الحجہ

اب آپ کیلئے وہ تمام چیزیں ناجائز ہو گئیں جوعمرہ کا احرام باندھنے کے بعد ناجائز ہوئی تھیں۔ احرام باندھنے کاطریقہ اوراس سے متعلق ضروری مسائل صفحہ ہم پرگز رچکے ہیں۔ ۸ ذی الحجہ کی سے کو تھوڑی بلند آ واز کے ساتھ تلبیہ (لبیک...) پڑھتے ہوئے منی روانہ ہوجا کیں اور پانچوں نمازیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ۹ ذی الحجہ کی فجر کو ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے ساتھ الشکاذ کرکریں، قرآن کی تلاوت کریں اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دیں۔ الشکاذ کرکریں، قرآن کی تلاوت کریں اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دیں۔

#### ﴿وضاحت ﴾

- ۔ منی مکہ مرمدے تین میل کے فاصلہ پر دوطرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے۔
- ۔ منی میں یہ پانچوں نمازیں پڑھنا اور رات گزار ناست ہے، لہذا اس میں اگر کوئی کوتا ہی ہوجائے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں، البتہ قصد آکوتا ہی نہ کریں۔
- ۔ رجی کے بیچندون آپ کے اس عظیم سفر کا ماحصل ہے اسلئے کھانے وغیرہ میں زیادہ وقت نداگا کیں۔ بلکہ کم کھانے پراکتفا کریں، کھلوں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں، نیز زیادہ مصالحے دار کھانے بالکل ندکھا کیں۔
- منی میں برطرت کے کھانے پینے کا سامان ملت ہے اسلئے مکہ سے زیادہ سامان کیکر شہا کیں، البعۃ تحور ڈا ضرورت کے لئے لے جاسکتے ہیں۔ منی، عرفات اور مزدلفہ میں کھانے پکانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ - اپنے آپ کوذکرو تلاوت اور دعا میں مشغول رکھیں، فضول بالوں سے بچیں۔ چلتے بچرتے، اشھتے بیٹھتے کشرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کا بیسلسلہ اذی الحجہ کوری (کنگریاں مارنا) شروع کرنے تک رہےگا۔
- ۔ اگرآپ ایام نے سے اتنا پہلے کمہ مرمد پہونی رہے ہیں کہ کمہ مرمہ میں پندرہ دن قیام سے پہلے ہی نے شروع ہوجاتا ہے اور منی علے جاتے ہیں تو آپ مسافر ہوں گے اور منی ،عرفات اور مزدلفہ میں چار رکعت والی نمازوں میں قصر کرنا ہوگا۔ البتہ کی مقیم امام کے پیچے نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ یوری نمازاداکریں۔ ہاں اگرامام بھی مسافر ہوتو چار کے بجائے دو ہی رکعت پڑھیں۔
  - ٨ ذى الحبرس يهلي بي أي كوجانا سنت كفلاف ب، أكر چدجا تزب
  - نوين ذى الحجر يهلي يانوين ذى الحجركوسورج لكلف يهلي عرفات كوجانا جائز بالبته خلاف ست ب
    - كدكرمد منى آئے بغير ميد هرفات كوچلے جانا خلاف سنت ہے۔
  - ۔ 9 ذی الجبر کی فجر سے لیکر ۱۳ ذی الجبر کی مصرتک تکمیر تشریق برفض کو برفرض نماز کے بعد پڑھنا جا ہے۔ خواہ ج اداکر رہا ہویانہیں۔ کمبیر تشریق سے:

(اَللَّهُ اَكُبُر اَللَّهُ اكْبَر لَا إِلَهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَر اَللَّهُ اكْبَر وَلِلَّهِ الْحَمُد)

# ج كا دوسرا دن: ٩ ذى الحجر (عرفات كادن)

### منی سے عرفات روانگی:

منى ميں فجرى نماز پڑھكر تكبيرتشريق كہيں اور تلبيہ بھى پڑھيں۔

ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکر زوال سے پہلے پہلے تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات پہو نچ جائیں منی سے عرفات پہو نچ جائیں منی سے عرفات تقریباً کے۔ اکیلومیٹر ہے، آپ پیدل بھی جاسکتے ہیں اور سواری پر بھی، لیکن عورتوں اور کمزور لوگوں کے لئے سواری سے ہی جانا بہتر ہے تاکہ عرفات پہونچکر زیادہ تھکن محسوس نہ ہو اور ذکرو دعا میں نشاط باقی رہے۔

### رقرف عرفات:

- (۱) وقون عرفه کاوقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک ہے، لہذا زوال سے پہلے ہی کھانے وغیرہ سے فارغ ہوجا کیں، عسل بھی کرنا جا ہیں تو کرلیں لیکن جسم سے میل اتار نے کی کوشش نہ کریں۔
- (۲) عاجیوں کے لئے بہتریمی ہے کہوہ (۹ ذی الحجہ) عرفہ کاروزہ نہر کھیں تا کہ دعاؤں میں نشاط یا تی رہے۔
- (۳) میدان عرفات کے شروع میں محدِنمرہ نامی ایک بہت بوی محدے جسمیں زوال کے فررابعد خطبہ ہوتا ہے گھرایک اذان اور دوا قامت سے ظہراور عصر کی نمازیں جماعت سے ادا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے لئے معجد نمرہ پہونچنا آسان ہو تو وہیں جاکر خطبہ سیں اور دونوں نمازیں دو دو رکعت امام کے ساتھ پڑھیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان میں سنتیں نہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ مجد نمرہ نہ بہور نے سکیں تو پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں سنتیں نہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ مجد نمرہ نہ بہور نے سکیں تو پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں

اورعمر کی نمازعمر کے وقت میں اپنے اپنے خیموں میں ہی جماعت کے ساتھ پڑھیں (مسافر ہوں تو دو دو رکعت ورنہ چارچار کعت)۔ (مسجد نمرہ کا اگلاحصہ عرفات کی حدود سے باہر ہوہاں پروتو ف کرنا درست نہیں، البتہ ظہراورعمر کی نمازیں ادا کر سکتے ہیں)۔
(۳) یا در ہے کہ زوال سے کیکر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت بہت ہی خاص اور اہم وقت ہے اسمیں جج کا سب سے عظیم رکن ادا ہوتا ہے (جس کے فوت ہونے پرجج ادا نہیں ہوتا)، لہذا اس کا ایک لحریجی ضائع نہ کریں، گرمی ہویا سردی سب برداشت کریں اور بلاشد پد ضرورت کے اس وقت میں نہیش اور نہ سوئیں۔

(۵) میدانِ عرفات چونکہ کثرت سے دعائیں مانگئے، رونے، گرگرانے اور قبولیت دعا کا میدان ہے، لہذا خوب رو رو کراپنے لئے، اپنے گھر والوں کے لئے، اپنے عزیز وا قارب کے لئے، اپنے دوست واحباب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہاتھا تھا کر دعائیں مانگیں۔ ذکر اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفہ سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اِن کلمات کو بھی خاص طور پر پڑھتے رہیں:

لَا إِلَىٰهَ الْا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيد (أَحْيِس كلمات كوني اكرم عَلِيْنَةً فِي عَرفات كى بهتر بِن دعاقرار ديا ہے)۔

﴿وضاحت﴾

۔ عرفات کے میدان میں کی بھی جگر قبلدرخ موکر کھڑے موکر دعائیں مانگنازیادہ افضل ہے، البتدا کر تھک جائیں تو بیٹے کر بھی دعاؤں اور ذکر و تلاوت میں اپنے آپ کومشغول رکھیں۔

۔ اگرجبل رحمت تک یہو نیخا آسان ہو تواس کے یعی قبلدرٹ کھڑے ہوکرخوب آنو بہاکراللہ جان شانہ سے اپنے گاہوں کی مفترت چاہیں اور دنیا والر دنیا کا سے لئے دما کی کریں۔ ورنہ اپنے نیموں ہی میں ریکر ذکر والاوت اور دعا کا میں مشغول رہیں۔ نیز مؤلف اور معاونین کو بھی ای رکھیں۔

۔ اگر کی دجہ سے مغرب سے پہلے موفات میں نہ پونچ کیس تو میں صادق سے پہلے تک بھی وقو ف کر سکتے ہیں ۔ اگر عرف کا دن جمعہ موتو عرفات میں شہر نہ ہونے کی دجہ سے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جا گیگ بلکہ ظہر ہی کی نماز اوا کریں، البتہ نمی میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز اوا کی جا گیگی۔

عن الله معرب كي نمازادا

كئے بغير خوب اطمينان اور سكون كے ساتھ تلبيد (لبيك اللهم لبيك ...) پكارتے ہوئے عرفات سے مزدلفد كے لئے روانہ ہوجائيں۔

#### ﴿وضاحت﴾

- ۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود سے لکل گئے تو دم واجب ہوگیا۔لیکن اگر سورج کے غروب ہوگا۔ غروب ہونے سے پہلے چردوبارہ والی عرفات ش آگئے تو دم واجب نہیں ہوگا۔
- ۔ عرفات سے روا گی میں اگر تا خیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں لیکن مغرب اورعشاء کی نماز مزدافلہ پہو چکر (عشاء کے وقت میں) ہی اوا کریں۔
- ۔ جب آپ مرفات سے مزدلفرروانہ ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکیس کہ عرفات کی حدود سے نکلتے ہی مزدلفہ شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ دویا تین میل کا راستہ طے کرنے کے بعد بنی مزدلفہ کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ مزدلفہ عرفات اور شی کی حدود کی نشا عمر ہی کے لئے الگ الگ رنگ کے بورڈ لگادئے گئے ہیں کہ کہاں پر حدود شروع اور کہاں پر حدود شروع اور کہاں پر حدود خشروع اور کہاں پر حدود خشروع اور کہاں پر حدود خشروع اور کہاں پر حدود دخشر ہیں، لہذا الکی رعایت کرتے ہوئے تیام فرمائیں۔

### مزدلفه پهونچکز په کام کرين:

(۱) عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملاکرادا کریں۔ طریقہ بیہ کہ جب عشاء کا وقت ہوجائے تو پہلے اذان اورا قامت کے ساتھ مغرب کے بین فرض پڑھیں، مغرب کی سنتیں نہ پڑھیں بلکہ فوراً عشاء کے فرض ادا کریں، مسافر ہوں تو دو رکعت اور مقیم ہوں تو چار رکعت فرض ادا کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں گرمغرب اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت یا نقل نہ پڑھیں۔

﴿ وضاحت ﴾ مغرب اورعشاء کو اکھٹا پڑھنے کے لئے جماعت شرط نہیں ، خواہ جماعت سے پڑھیں یا تنہا دونوں کوعشاء کے وقت میں ہی اوا کریں۔

(۳) صبح سویرے فیمر کی سنت اور فرض ادا کریں ، فیمر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کررو رو کر دعا نمیں مانگیں۔ یہی مز دلفہ کا وقوف ہے جو واجب ہے۔ ﴿وضاحت﴾

- ۔ رات مزدلفہ میں گزار کرفیج کی نماز پڑھنا اور اسکے بعد وقوف کرنا واجب ہے۔ مگرخوا تین، بیار اور کمزورلوگ آ دھی رات مزدلفہ میں گڑارنے کے بعد منی جاسکتے ہیں،ان پرکوئی دم واجب نہ ہوگا۔
- ۔ مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے مشعر حرام کے قریب وقوف کیا ہے (جہاں آ جکل متجد ہے) جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہہے۔
- ۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں صبح صادق کے قریب پہونچا اور نمازِ فجر مزدلفہ میں ادا کر لی تو اس کا وقو ف درست ہوگا، اس پرکوئی دم وغیرہ لازم نہیں لیکن تصدأ اتنی تاخیر سے مزدلفہ پہونچنا مکروہ ہے۔ ۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر فجرکی نماز سے قبل مزدلفہ سے منی چلا جائے تو اس پر دم واجب ہوجا تا ہے۔

# ع كاتيسرادن: «اذى الحجه

مردلفه مین آج کے دن فجر کی نماز اُقل وقت میں اداکر کے وقوف کریں اور کے وقوف کریں۔ کریں لینن کھڑے ہوکرخوب دعائیں کریں۔

جب سوری نظنے کا وقت قریب آجائے ہوئے نہایت سکون کے ساتھ تلبیہ (لبیک) پڑھتے ہوئے منی روانہ ہوجا کیں، مزدلفہ سے منی تقریباً تین یا چار کی ساتھ تلبیہ (لبیک) پڑھتے ہوئے منی روانہ ہوجا کیں، مزدلفہ سے منی تقریباً تین یا چار کیلومیٹر ہے، شنج کے وقت نیراستہ بیدل بھی آسانی سے طے کیا جاسکتا ہے۔ جب وادی محمر پر پہونچیں تو اس سے دوڑ کرنگل جا کیں۔ (مزدلفہ اور منی کے درمیان بیدہ چہاں مکہ پر جملہ کرنے کے ارادہ سے آنے والے ابر ہہ بادشاہ کے تشکر پراللہ کا عذاب نازل ہوا تھا)۔ محمد پر جملہ کرنے کے ارادہ سے آنے والے ابر ہہ بادشاہ کے تشکر پراللہ کا عذاب نازل ہوا تھا)۔ منی جا کہ بین تام کنگریوں کا مزدلفہ بی سے اٹھا نا ضروری نہیں بلکہ منی سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ منی جو نے کے بعد آئے کے دن حاجیوں کو بہت

سارے کام کرنے ہوتے ہیں جنھیں ترتیب سے لکھا جارہا ہے۔ آرام کے ساتھ پوری توجیعی اسلامنڈ وانا یا توجیعی انجام دیں: (۱) کنگریاں مارنا (۲) قربانی کرنا (۳) بال منڈ وانا یا کوانا (۳) طواف زیارت اور جج کی سٹی کرنا۔

#### ﴿وضاحت ﴾

- \_ ایک دفعه سسالون کنگریان مارفی برایک بی شار بوگی بلبذا چوکنگریان اور مارین ورنددم لازم بوگا-
- ۔ سنکری کاجمرہ پر لکنا ضروری نہیں بلکہ دوش میں گرجائے تب بھی کافی ہے کیونکہ اصل دوش میں بی گرنا ہے۔
  - ۔ تلبیہ جو اب تک برابر پڑھ رہے تھے، بڑے جمرہ کو پہلی تکری مارنے کے ساتھ ہی بند کردیں۔
  - ۔ سنگریاں بنے کے برابریا اس سے کچھ بوی ہونی جا میں ۔ زیادہ بڑی سنگریاں مارنا مروہ ہے۔
    - ۔ پہلےون صرف بوے جمرہ (جو مکہ کی طرف ہے) کو کنگریاں ماری جاتی ہیں۔
  - ۔ سنگریاں مارتے وقت اگر کم کرمہ آپ کے بائیں جانب اور منی دائیں جانب ہو تو زیادہ بہتر ہے۔

# وسی (کای و اوران عالی ای الحجاری این الحجاری ارتفادی الحجاری کامسنون

وقت طلوع آفاب سے زوال تک ہے اور مغرب تک بغیر کراہت کے کنگریاں ماری

جاسکتی ہیں اور غروب آفاب سے من صادق تک (کراہت کے ساتھ) بھی کنگریاں ماری

جاسکتی ہیں مگرعورتوں اور کمز ورلوگوں کو رات میں بھی کنگریاں مارنا مکروہ نہیں۔

﴿ وضاحت ﴾ عور ثنی اور کمزورلوگ از دحام کے اوقات میں کنگریاں نہ ماریں بلکہ زوال کے بعد بھیڑ کم مونے پر یارات کو کنگریاں ماریں، کیونکہ اپنی جان کوخطرے میں ڈالنامنا سب نہیں، نیز اللہ کی عطا کردہ مہولت اور خصت پر بھی خوش دلی عظمل کرنا جائے۔ (آج کے دن زوال سے پہلے تک زیادہ از دحام رہتا ہے)۔

ا آج کل بعض خواتین خود جا کرکنگریاں نہیں مارتیں بلکه اعظیم ان کی طرف ہے بھی

کنگریاں ماردیتے ہیں۔یادر کھیں کہ بغیرعذیر شرع کے کسی دوسرے سےدمی کرانا جائز نہیں ہے، اس سے دم واجب ہوگا۔ ہاں وہ لوگ جو جمرات تک پیدل چل کر جانے کی طاقت نہیں رکھتے یابہت مریض یا کمزور ہیں توالیسے لوگوں کی جانب سے کنگریاں ماری جاسکتی ہیں۔

رسویں تاریخ کو دوسرے کی اور آئی کا دوسرے کی طرف سے اپنی سات طرف سے اپنی سات کریاں مارین، پھردوسرے کی طرف سے سات کریاں ماریں، پھردوسرے کی طرف سے سات کریاں ماریں، پھردوسرے کی طرف سے سات ککریاں ماریں، پھردوسرے کی طرف سے سات ککریاں ماریں،

اب آپ وشکریئر کی خواجی کا قربانی کرنی ہے جو آج ہی لین اوی الحجہ کو کرنا ضروری نہیں بلکہ اوی الحجہ کے غروب آفاب تک جس وقت جا ہیں کر سکتے ہیں۔ ﴿وضاحت﴾

- ۔ ج کی قربانی کے احکام عیدالانٹی کی قربانی کی طرح ہیں، جوجانور وہاں جائز ہے یہاں بھی جائز ہے اور جس طرح وہاں اونٹ، گائے میں سات آ دی شریک ہو سکتے ہیں تج کی قربانی میں بھی شریک ہو کتے ہیں۔
- ۔ قربان گاہ ہی میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شی یا مکہ میں کسی بھی جگہ قربانی کر سکتے ہیں البتہ حدودِ حرم کے اندر کریں۔ یا در کھیں کہ جدہ حدودِ حرم کے باہر ہے، لہذا جدہ میں کی جانے والی قربانی معتبر نہیں ہے۔
  - جج تمتع اور ج قران میں شکریہ ج کی قربانی کرناواجب ہے۔ جج افراد میں متحب ہے۔
    - این ج ک قربانی ہے گوشت کھانامنون ہے کو تھوڑ اساہو۔
      - ۔ حاجیوں کے لئے عید کی نماز نہیں ہے۔
- ۔ جن حضرات کے لئے قربان گاہ جا کر قربانی کرنا دشوار ہو تو وہ سعودی حکومت کی سر پری میں کی جانے والی قربانیوں میں کو پن آسانی سے ہر جگدی جاتے ہیں، مگر ان سے قربانی کا وقت معلوم کرلیں تا کہ اس وقت کے بعد ہی بال منڈ وائیں یا کٹوائیں۔
- جو حضرات اس وقت مسافر ہیں بینی بندرہ دن ہے کم مدت مکہ بیں راکر منی کے لئے روانہ ہو مجے ہیں تو ان پر بقرعید کی قربانی واجب نہیں اور جو حضرات اس وقت مقیم ہیں بینی مکہ بیں بندرہ یا اس سے زیادہ دن راکر منی کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، ان پر عیدالاضی کی قربانی بھی واجب ہے البتہ انھیں افقیار ہے کہ وہ قربانی منی بی میں کریں یا اپنے وطن میں کرادیں۔ بیقربانی جج والی قربانی سے علیحدہ ہے۔

منگورنے کے آج آج کا مال اور اگر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے تو کل دس روزے رکھیں: تین روزے کہ ہی میں ۱۰ ذی الحجہ سے پہلے پہلے اور سات روزے گھر

روزے رهیں: تین روزے مکہ ہی میں ۱۰ ذی الحجہ سے پہلے پہلے اور سات روزے گھر واپس آکر رکھیں۔ اگر ۹ ذی الحجہ سے پہلے ہی تین روزے رکھلیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ عابی کے لئے عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا افضل ہے تاکہ دعاؤں میں خوب نشاط باقی رہے۔ البتدان حضرات کے لئے جو جج نہ کررہے ہوں عرفہ کے دن روزہ رکھنا افضل ہے

کیونکہ احادیث میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔

(اسے اوی الحجہ تک روزہ رکھنا ہر خوض کے لئے حرام ہے،خواہ جج کررہا ہو یا نہیں)۔

قربانی سے فارغ ہو کرتمام سرکے بال منڈوادی یا کٹوادیں البتہ سرمنڈ وانا افضل ہے کیونکہ نبی اکرم عیالتہ نے حلق کرانے والوں لیمنی بال منڈوانے والوں کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا تین مرتبہ فرمائی ہے اور بال چھوٹے کرانے والوں کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا تین مرتبہ فرمائی ہے اور بال چھوٹے کرانے والوں کے لئے صرف ایک بار۔ عورتیں اپنی چوٹی کا سرا پکڑ کرایک پورے کے برابرخود بال کاٹ لیس یا کسی محرم سے کٹوادیں۔

#### ﴿وضاحت﴾

- ۔ سرکے بال کٹوانامنی ہی میں ضروری نہیں بلکہ حدود حرم کے اندراندر کی بھی جگہ کٹو اسکتے ہیں۔
- ۔ جب بال کوانے کا وقت آجائے لیٹی قربانی وغیرہ سے فارغ ہوجا ئیں تو احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کا ٹناجائز ہے۔
- ۔ قربانی کی طرح بال کٹوانے یا منڈوانے کو ۱۲ ذی الحجہ کے غروبی آفتاب تک مؤخر کرسکتے ہیں البتہ پہلے بی دن فارغ ہوجائیں تو بہتر ہے۔
  - ۔ قربانی اور بال منڈ وانے سے پہلے نداحرام کھولیں اور نہ بی ناخن وغیرہ کا ٹیس ور نہ دم لازم ہوجائیگا۔

میں ری (کنگریاں مارنا) ، قربانی اور بال منڈوانے یا کٹوانے کے بعداب آپ کے لئے احرام کی پابندیاں ختم ہوگئیں ، عسل کر کے کپڑے پہن لیں ، خوشبو بھی لگالیب ، البتہ میاں بیوی والے خاص تعلقات طواف زیارت کرنے تک حلال نہ ہوں گے۔

بڑے ہوں جرہ کو کنگریاں مارنا، قربانی کرنا، پھرسر کے بال منڈوانایا کوانا۔ یہ منیوں عمل واجب ہیں اور جس ترتیب سے انکولکھا گیا ہے ای ترتیب سے ادا کرنا امام ابوطنیفہ "کی رائے کے مطابق واجب ہے، لیکن امام ابوطنیفہ "کی رائے کے مطابق واجب ہے، لیکن امام ابوطنیفہ "کے دونوں مشہور شاگرداور

اکثر فقہاء کے یہاں مسنون ہے، جس کی خلاف ورزی سے دم واجب نہیں۔لہذا تجابِ کرام کو چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہوتر تیب کی رعایت کو طحوظ رکھیں تا ہم از دحام ،موسم کی شدت اور قربان گاہ کی دوری وغیرہ کی وجہ سے اگر یہ تینوں مناسک تر تیب کے خلاف ادا ہوں تو دم واجب نہ ہوگا۔ (جج وعمرہ۔ مرتب: قاضی مجاہدالاسلام صاحب)۔

طواف زیارت (ج کاطواف) ۱۰ اذی الحجه سے ۱۲ کا طواف کا خواف کے تینوں اعمال سے فراغت غروب آفاب تک دن رات میں کسی بھی وقت او پرذکر کئے گئے تینوں اعمال سے فراغت کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے، البتہ ان تینوں اعمال یا بعض سے پہلے بھی کرلیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ او پرذکر کئے گئے تینوں اعمال (کنگریاں مارنا، قربانی کرنا، سرکے بال کوانا) سے فراغت کے بعد طواف زیارت عام لباس میں موگا ورنداح رام کی حالت میں۔

عمرہ کے طواف کا طریقہ تفصیل سے لکھا جا چکا ہے ای کے مطابق طواف زیارت (جج کا طواف) کریں۔ دو رکعت نماز پڑھیں۔ اگر ہوسکے تو زمزم کا پانی پیکر دعا مانگیں پھر چر اسود کا استلام کر کے یا صرف اسکی طرف اشارہ کر کے صفا پر جا کیں اور پہلے لکھے ہوئے اسلام کرکے یا صرف اسکی طرف اشارہ کرکے صفا پر جا کیں اور پہلے لکھے ہوئے طریقہ کے مطابق جج کی سعی کریں۔ ہرمر تبصفا مروہ پر کعبہ کی طرف رخ کرکے ہاتھا تھا کردعا کیں مانگیں، خاص طور پر پہلی مرتبصفا پرخوب دل لگا کردعا کیں کریں۔ ہوضا حدی

۔ جب آپ طواف نوارت کرنے کیلئے مکہ جا کیں تو طواف نیارت کرنے سے پہلے یا بعد میں مکہ میں اپنی تیا م گاہ میں جانا چاہیں (کوئی چےزر کھنی ہویالتی ہو) تو جانے میں کوئی حرج نہیں البنترات منی ہی میں گزاریں۔ ۔ اگر طواف نیارت کا اذی المجر کے خروب آفاب کے بعد کریں محے تو طواف اوا ہوجائے گالیکن دم واجب ہوگا۔ ۔ اگر کسی عورت کو ان ایام میں (لیتن اوری المجہے کا ذی المجہ تک) ماہواری آئی رہی تو وہ پاک ہوکر ہی طواف نیارت کرے، اس پرکوئی وم لازم نہیں۔

- ۔ طواف زیارت کی بھی حال میں معاف نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اسکا کوئی دوسرابدل ہے، نیز جب تک اسکو ادانہ کیا جائےگا، میاں بیوی والے خاص تعلقات حرام رہیں گے۔
- ۔ ج کی سی کامسنون وقت ۱۲ ازی الحجہ کے غروب آفاب تک ہے مگراس کے بعد بھی کراہیت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اس تاخیر برکوئی دم لازم نہیں ہوگا۔
- ۔ اگر ج کی سعی کسی نفلی طواف کیساتھ منی آنے سے پہلے ہی کر کچکے ہیں تواب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

معنی کی واسعی طواف زیارت اور جج کی سعی سے فارغ ہوکر منی واپس آ جا کیں۔

﴿ وضاحت ﴾ اا اور ۱۲ اذ کی الجبری را تیل منی ہی میں گزاریں ، منی کے علاوہ کی دوسری جگہ رات کا اکثر حصہ گزار نا کروہ ہے۔ بعض علماء کی رائے کے مطابق ان راتوں کوشی ہی میں رہنا واجب ہے جسکے ترک کرنے پر دم لازم ہوگا، لہذا کسی عذیشری کے بغیران راتوں کوشی کے علاوہ کسی دوسری جگہ ندگزاریں۔ اگر آپ کوشی کے بجائے مزدافہ میں خیمہ ملاہے، تو قیام نمی کے دنوں میں مزدافہ ہی میں اپنے خیموں میں قیام کر سکتے ہیں، اس برکوئی دم وغیرہ داجب نہیں۔

منی کے قیام کوغنیمت سمجھ کرفضول باتوں میں وقت

و الكورك من المراز المنظم المنظم

ضائع نہ کریں بلکہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ذکر ،قرآن کی تلاوت ، دعا ، استغفار اور دیگر نیک کا موں میں خود بھی مشغول رہیں اور دوسروں کے پاس بھی جاجا کران کو اللہ کی طرف بلا کیں اور افعیں آخرت کی فکر دلا کیں ، نیز راتوں کو اللہ کے سامنے اُمت کے لئے گر گر اُن کیں اور رو کیں کہ آج امتِ مسلمہ کا بڑا طبقہ نبی اکرم علی کی سنق کو چھوڑ کر غیروں کے طریقہ پر زندگی گر ارنے میں اپنی کا میا بی جھورہا ہے ، یہاں تک کہ انمان کے بعد سب سے پہلا اور اہم تھم (نماز) اس کی پابندی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

یمی وہ میدان ہے جہاں رسول اکرم علیہ اللہ کے پیغام کولیکر لوگوں میں پھرا کرتے تھے اللہ کے پیغام کولیکر لوگوں میں پھرا کرتے تھے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ لہذا ان اوقات کوبس بول ہی نہ گزاردیں بلکہ خود بھی اچھے اعمال کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں۔

# ح كا چوتفا اوريا نجوال دن: ١١ اور ١٦ ذى الحجه

- ۔ ان دونوں دنوں میں زوال سے بہلے ککریاں مارنا جائز نہیں ہے۔ زوال سے بہلے مارنے کی صورت میں دوبارہ زوال کے بعد ککریاں مارنی ہوگئی ورندوم لازم ہوگا۔
- ۔ حمیار ہویں، بار ہویں اور تیر ہویں کو تینوں جمرات پرری (کنگریاں بارنا) ترتیب وار کرنامسنون ہے، لہذا اگر ترتیب کے خلاف کنگریاں باری کو کئی دم واجب نہیں البتہ بہتریکی ہے کہ دوبارہ ترتیب کے ساتھ کنگریاں باریں بین پہلے چھوٹے جمرہ پر، چمر درمیان والے جمرہ پر اور سب سے آخرین براے جمرہ پر کنگریاں باریں۔ ۔ اگر قربانی یا طواف زیارت ۱ اوی الحج کوئیس کر سے تو ۱۲ وی الحجہ کے غروب آفتاب تک ضرور کرلیں۔

من و المرائش گاہ مار میں میں اللہ کا افری الحجہ کو تینوں جمرات پر کنگریاں مارنے کے بعد مکہ اپنی رہائش گاہ جا سکتے ہیں کین سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ کے لئے روانہ ہوجا کیں

# ح كا چهنادن: ساذى الحجه

اگرآپ ۱۱ ذی المجہوکئگریاں مارنے کے بعد مکداپی رہائش گاہ چلے گئے تو آج کے دن منی میں قیام کرنا اور کنگریاں مارنا ضروری نہیں ، لیکن اگرآپ ۱۱ ذی المجہوکئگریاں مارکر ہی واپس ہونا چاہتے ہیں جیسا کہ افضل و بہتر ہے تو ۱۲ ذی المجہ کے بعد آنے والی رات کومنی میں قیام کریں اور ۱۳ ذی المجہ کو تینوں جمرات (شیطان) پر زوال کے بعد اللہ اور ۱۲ ذی المجہ کی طرح سات سات کنگریاں ماریں پھر مکداپنی رہائش گاہ چلے جا کیں۔ ﴿ وَمَا وَتَ

۔ اگر بارہ ہویں کو مکہ مرسانی رہائش گاہ جانے کا ارادہ ہے قو صوری خروب ہونے سے پہلے منی سے روانہ ہوجا کیں۔ غروب آفاب کے بعد تیرہ ہویں کی کنگریاں مارے بغیر جانا مروہ ہے، گو تیرہ ہویں کی کنگریاں مارت امام ابوطنیفڈ کی دائے کے مطابق واجب نہ ہوگی۔ لیکن اگر تیرہ ہویں کی شخصاد ق منی بھر ہوگی او تیرہ ہویں کی محاد ق منی بھر ہوگا۔ دیکہ طاء ری (کنگریاں مارنا) ضروری ہوجائے گی، اب اگر کنگریاں مارے بغیر جاکیں گے وم لازم ہوگا۔ دیکہ طاء کی رائے کے مطابق اگر ااذی الحجر کو خروب آفاب منی بھر ہوگیا تو سازی الحجر کی کنگریاں مارنا واجب ہوگیا۔

۔ اگر کوئی فض ۱۲ ذی الحجر کو کھر جائے کے لئے بالکل مستعد ہے مگر از دھام کی وجہ سے پھوتا غیر ہوگی اور سوری غروب ہوگیا تو وہ بغیر کی کرا ہیت کے ملہ جاسکتا ہے، اسکے لئے سازی الحجر کو کنگریاں مارنا ضروری نہیں ہے۔

۔ تیرہ ہویں ذی الحجر کو زوال سے پہلے بھی کنگریاں ماری جاسکتی ہیں، مگر بہتر یک ہے کہ تیرہ ہویں ذی الحجر کوئی میں نہ دوال کے بعد تنگریاں ماری سے جرہ ہویں ذی الحجر کوئی پریشائی آئے تو اسپر صبر کریں، بڑائی جھڑ اہرگر نہ کریں۔

دوال کے بعد تنگریاں مار نے کے وقت کی جمی طرح کی کوئی پریشائی آئے تو اسپر صبر کریں، بڑائی جھڑ اہرگر نہ کریں۔

دواس سے کی طرف سے کنگریاں مار نے کا طریقہ سے سے کہ پہلے تیوں بھرات یہ خود کنگریاں مارے کی طرف سے کنگریاں مارنے کا طریقہ سے سے کہ پہلے تیوں بھرات یہ خود کنگریاں مارے کی طرف سے کنگریاں مارنے کا طریقہ سے سے کہ پہلے تیوں بھرات یہ خود کنگریاں ودرتے کو کو کوئی کیاں۔

۲۳

ماریں،اس کے بعددوسرے کی طرف ہے کنگریاں ماریں لیکن اگرآپ نے ہرایک جمرہ پر

اپنی سات کنگریاں مارنے کے بعد دوسرے کی طرف سے کنگریاں ماریں توبیجی جائز ہے۔

الحمد للذآپ کا جج پورا ہوگیا۔ منی سے واپسی کے بعد جتنے دن مکہ مکر مہ میں قیام ہواسکو غنیمت سمجھیں۔ بازاروں میں گھو منے کے بجائے جتنا ہو سکے نفلی طواف کرتے رہیں، نفلی عمرے کریں، پانچوں وقت کی نماز مسجد حرام میں پڑھیں کیونکہ مسجد حرام کی ایک نماز کا ثواب ایک لا کھنماز کے برابر ہے۔ (لینی مسجد حرام کی ایک نماز کا ثواب ایک لا کھنماز کے برابر ہے۔ (لینی مسجد حرام کی ایک نماز وی کی مار دیگر نیک مال چھ ماہ بیں دن کی نمازوں کے برابر ہوئی)۔ نیز دعا وذکر، تلاوت قرآن اور دیگر نیک کاموں میں خوب وقت لگا ئیس کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ پھرالیا موقع ملے یانہیں۔

من الله المرادة المرا

ہو تو رخصتی وآخری طواف کریں۔طواف کا طریقہ وہی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا۔واپسی پر خوب رورو کر دعا کیں مائٹیں خاصکر اس پاک سرز مین میں بار بارآنے ، گناہوں کی مغفرت،دونوں جہاں کی کامیا بی اور جج کے مقبول ومبرور ہونے کی دعا کیں کریں۔ ھوضاحت

- ۔ طواف وداع صرف میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے، جس کے ترک کرنے پر دم لازم ہوگا۔ ۔ اگر طواف نے زیارت کے بحد کمی نے کوئی نفلی طواف کیا اور وداع ( رخصتی ) کا طواف کئے بغیری وہ مکہ سے روانہ ہوگیا تو بینفلی طواف طواف وداع کے قائم مقام ہوجاتا ہے البتہ بہتر ہے کہ روائلی کے خاص دن اور رخصت کی نیت سے سامش کی طواف کیا جائے۔
  - \_ طواف وداع كے بعدا كر كھوونت مكميں ركنا پر جائے تو دوبارہ طواف دداع كرنا واجب بيس ب
  - ۔ مکہ سے روائل کے وقت اگر کسی عورت کو ماہواری آنے لگے تو طواف وداع اس پر واجب نیس ہے۔
    - ۔ جو حضرات صرف عمر مکرنے کے لئے آتے ہیں ان کے لئے طواف وواع نہیں ہے۔
- ۔ طواف قدوم یا طواف زیارت یا طواف وداع کے لئے اس طرح خاص طور پرنیت کرنا شرطنہیں کہ نلال طواف کرنا ہوں کہ مطاق طواف کی نیت کافی ہے۔
  - \_ اگرآپ جے سے پہلے تی مدیدمنورہ جارہ بین تو مدیدجانے کے لئے طواف وداع ضروری نہیں ہے۔

# حِجِ قِر ان اور حِجَّ افراد

چونکہ جائ کرام کے لئے ج کی تین قسموں میں سے سب سے زیادہ مناسب ج تمتع رہتا ہے اسلئے اسکو تفصیل سے بیان کیا۔ اب ج قران اور ج افراد کا بھی اختصار كساته ذكركيا جارباب:

ے فارغ ہوکراحرام کے کپڑے پہن لیں (لیتن مردحضرات سفید تہہ بند باندھ لیں اور سفید جا در اوڑھ لیں، خواتین عام لباس ہی یہن لیں، بس چبرے سے نقاب ہٹالیں) اوراحرام کی چاور یا ٹوپی سے سرڈ ھاکر دو رکعت نماز پڑھ لیں، پھرسر کھول کر ج اور عمرہ دونوں کوایک ہی احرام سے اوا کرنے کی نیت کریں ، اور تین بار تلبیہ (لبیک..) پڑھیں۔ . تلبید پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے لئے کھے چزیں حرام ہو گئیں جو سفحہ کم یر

بذكورين مسجد حرام يهو نيخ تك تلبيه كهترين

مكه محرمه پهونچکر سامان وغيره ايني ر بائش گاه پر رکھکر اگر آ رام كي ضرورت مو توتھوڑا آرام فرمالیں ورنمنسل یا وضو کر کے معجد حرام کی طرف تلبید پڑھتے ہوئے رواند موجا کیں \_مسجد حرام پہو کھر عصر میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے دایاں قدم رکھکرمسجد میں داخل ہوجا کیں۔خانہ کعبہ برپہلی نگاہ پڑنے براللہ تعالیٰ کی برائی بیان كركے كوئى بھى دعا مائكيں۔ بيدعاؤں كے قبول ہونے كا خاص وقت ہے۔

مىجدحرام ميں داخل موكر كعبه شريف كا (سات چكر) طواف كريں \_طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا مجدحرام میں کسی بھی جگہ طواف کی دو رکعت (واجب) اداکریں۔ پھر قبلہ روہ وکر ہم اللہ پڑھکر تین سانس میں خوب ڈٹ کر زمزم کا پانی پئیں۔ زمزم کا پانی پیکرایک بار پھر چر اسود کے سامنے آکر بوسہ لیں یا صرف دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں اور وہیں سے صفا کی طرف چلے جا کیں۔ صفا پہاڑی پر تھوڑا سا چڑھکر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کرخوب دعا کیں کریں، پھر صفا مروہ کی سٹی (سات چکر) کریں، سٹی کی ابتدا صفاسے، اور انتہاء مروہ پر کریں۔ (طواف اور سٹی کے دوران چلتے چلتے آواز بلند کئے بغیر دعا کیں کرتے رہیں)۔ بیطواف اور سٹی عمرہ کی ہے۔ طواف اور سٹی عمرہ کی ہے۔ طواف اور سٹی عمرہ کی ہے۔ مواف اور سٹی عمرہ کی ہے۔ طواف اور سٹی عمرہ کی ہے۔ طواف اور سٹی عمرہ کی ہے۔ مواف اور سٹی کی ہے۔

طواف اورستی لینی عمرہ سے فراغت کے بعد احرام ہی کی حالت میں رہیں، نہ بال کٹوائیں اور نہ ہی احرام کھولیں۔اس کے بعد احرام ہی کی حالت میں طواف قدوم (سنت) ادا کرلیں۔

۸ذی المجہ تک احرام ہی کی حالت میں رہیں، منوعات احرام سے بچتے رہیں۔
نفلی طواف کرتے رہیں البتہ عمرے نہ کریں۔ پھر ۸ذی المجہ کواحرام ہی کی حالت میں نئی
چلے جائیں منی جا کر سارے افعال ای ترتیب سے کریں جو جج تمتع کے بیان میں
تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں (صفحہ ۲ سے صفح ۲۵ کے ملاحظ فرمائیں)۔ یا در کھیں کہ
جج قران میں بھی جج تمتع کی طرح قربانی کرنا واجب ہے۔

﴿وضاحت﴾ طواف قدوم کے بعداگر ج کی ستی بھی کرنے کاارادہ ہے تو طواف قدوم میں اضطباع اور رال کریں۔ پھر طواف قدوم سے فارغ ہو کر ج کی ستی کرلیں۔ اگر ج کی ستی' منی جانے سے پہلے ہی طواف قدوم یا کمی نظی طواف کے ساتھ کر چکے ہیں تو پھر طواف زیارت کے ساتھ نہ کریں۔



جے کے مہینوں میں (لینی شوال کی پہلی تاریخ سے لیکر دسویں ذی المجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کی وقت دن یا رات میں) میقات پر یا میقات سے پہلے عسل وغیرہ سے فارغ ہوکر احرام کے کپڑے پہلی لیں (لیعنی مردحفرات سفید تہہ بند باندھ لیں اور سفید چا دراوڑھ لیں، خوا تین عام لباس ہی پہن لیں، بس چبرے سے نقاب ہٹالیں) اور دو رکعت نماز پڑھ لیں (پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے)، پھر صرف جج کی نیت کریں، اور تین بار تلبیہ (لبیک اللہم لبیک ....) پڑھیں۔ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے لئے کچھ چیزیں حرام ہوگئیں جو سفی کہ بی پڑھیں۔ تلبیہ کہتے رہیں۔

کرمہ کرمہ پونچکر سامان وغیرہ اپنی رہائشگاہ پر کھکر اگر آرام کی ضرورت ہو تو تھوڑا آرام فرمالیں ورنٹسل یا وضو کر ہے مبجد حرام کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوجا کیں۔مبجد حرام پہونچکر،مبجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے دایاں قدم رکھکر مبجد حرام میں داخل ہوجا کیں۔خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑنے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرکے کوئی بھی دعا مائکیں۔ بیدعاؤں کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔

معجد حرام پہونچگر طواف کریں (طواف قدوم جوسنت ہے)، پھر ۸ ذی الحجہ تک احرام ہی کی حالت میں رہیں، ممنوعات احرام سے بچتے رہیں، نفلی طواف کرتے رہیں البنة عمرے نہ کریں۔ نیز کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔

پھر ۸ ذی الجرکواحرام ہی کی حالت میں منی جاکروہ سارے اعمال کریں جو جج تمتع کے بیان میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ لیعنی ۸ ذی الجرکومنی میں قیام کریں، پھروزی الحبہ کی صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکرعرفات روانہ ہوجا کیں عرفات میں ظہر اورعصر کی نمازیں ادافر مائیں، نیزسورج کے غروب مونے تک دعاؤں میں مشغول رہیں، دنیاوی باتوں میں ندلکیں کیونکہ یمی حج کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کئے بغیر 'تلبیہ بڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ موجا كيں، مزدلفہ پہونچكر عشاء كے وقت ميں مغرب اور عشاء كى نمازي اداكري، رات مزولفہ میں گزار کر فجر کی نماز اُوّل وقت میں ادا کریں اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کرخوب دعائيں كريں، يبي مزولفه كا وقوف بجو واجب ہے۔ پھرمنى آكرسب سے يہلے بوے جرے برسات کنکریاں سات دفعہ میں ماریں، اور اگر قربانی کرنا جا ہیں تو قربانی کریں (جج افراد میں قربانی کرنامستحب ہے واجب نہیں) پھرسر کے بال منڈ واکیں یا کٹوادیں۔ سر کے بال کواکر احرام اتاردیں اور مکہ جاکر طواف زیارت کریں اور منی واپس آجا کیں ۔اااور۱اذی الحجرکومنی میں قیام کر کے ذوال کے بعد نینوں جمروں پرسات سات کنگریاں ماریں ۔۱۲زی الحجیکوکنگریاں مارنے کے بعد مکہ واپس جاسکتے ہیں مگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے روانہ ہوجائیں ورنہ ۱۱ ذی الحجرکو بھی کنگریاں ماریں۔ اینے وطن والیسی کے وقت طواف وداع کریں جومیقات سے باہر ہے والوں پر واجب ہے۔

﴿وضاحت﴾

\_ اگر ج كى سقى منى جانے سے يہلے اى كرنا جائے جي تو طواف قدوم ميں را اور اضطباع بھى كريں، اسكے بعد ج كي سي كريس - كسي نفلي طواف كے بعد بھى ج كي سي منى جانے سے يہلے كرسكتے مين، لیکن فچ افراد کرنے والے کے لئے نج کی سمی طواف زیارت کے بعد بی کرناافضل وبہتر ہے۔ ۔ اگر جج افراد کا ارادہ ہے تو جج کے ساتھ عمرہ کی نیت نہ کریں کیونکہ بچ افراد ہیں عمرہ نہیں کر کتے ۔ البية ج سے فارغ ہو کرنفلی عمرے کر سکتے ہیں۔

### جے سے متعلق خوا تین کے خصوصی مسائل

- عورت اگرخود مالدار بے تواس پر جج فرض ہے در شہیں۔
- ۲) عورت بغیر تحرم یا شو ہر کے ج کاسفر یا کوئی دوسراسفر نہیں کر عتی ہے، اگر کوئی عورت بغیر عرم یا شو ہر کے ج کرے تو اسکا ج توضیح ہوگا لیکن ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ تحرم وہ فخص ہے جس کے ساتھا س کا نکاح حرام ہوجینے باپ، بیٹا، بھائی جقیقی ماموں اور حقیقی پچیا وغیرہ ۔ حضرت عبداللہ بن عباس دوایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س علیہ نے ارشاد فر مایا: ہرگز کوئی مردکی (نامحرم) عورت کے ساتھ تنہائی ہیں ندر ہے اور ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگریہ کہ مردکی (نامحرم) مورسی کر ایک فخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرانام فلاں جہاد کی شرکت کے سلسلہ ہیں کھولیا گیا ہے اور میری ہوی ج کرنے کے لئے نگل ہے۔ آپ علیہ کے فرمایا کہ جاؤا تی ہوی کے ساتھ ج کرو۔ (بخاری وسلم)
- ۳) عورتوں کے لئے بھی احرام سے پہلے ہرطرح کی پاکیزگی حاصل کرنا اور عنسل کرنا مسنون ہے، خواہ نا پاک کی حالت میں ہوں۔
- ۳) عورتوں کے احرام کے لئے کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس عام لباس پہن کر ہی دو رکعت نماز پڑھیں اور نیت کر کے آہتہ سے تلبیہ پڑھیں۔
- ۵) احرام باندھنے کے وقت ماہواری آرہی ہو تو احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شسل کریں یا صرف وضو کریں (البتہ شسل کرنا افضل ہے) نماز نہ پڑھیں بلکہ چہرے سے کپڑا ہٹا کرنیت کرلیں اور تین بارآ ہتہ سے تلبیہ پڑھیں۔
- کورٹیں احرام میں عام سلے ہوئے کپڑے پہنیں ،ان کے احرام کے لئے کوئی خاص
   رنگ مخصوص نہیں ،بس زیادہ تیکیلے کپڑے نہ پہنیں نیز کپڑوں کو تبدیل بھی کرسکتی ہیں۔

2) عورتیں اس پورے سفر کے دوران پردہ کا اہتمام کریں۔ یہ جومشہور ہے کہ جج وعمرہ میں پردہ نہیں ، فلط ہاور جا ہلا نہ بات ہے۔ علم صرف یہ ہے کہ عورت احرام کی حالت میں چرہ پر گیڑانہ لگنے دے۔ اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ وہ نامحرموں کے سامنے چرہ کھولے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ ہم حالت احرام میں حضورا قدس عیائی کے ساتھ تھے ، گزرنے والے جب اپنی سواریوں پر گزرتے تھے تو ہم اپنی چادر کو اپنے سرے آگ بڑھا کر چرہ پر المکا لیتے تھے ، جب وہ آگے بڑھ جاتے تو چرہ کھول دیتے تھے۔ (مشکوۃ)۔ کہ عورتوں کا سر پر سفیدرو مال با ندھ لیس تو کوئی حرج نہیں لیکن بیشانی کے او پر سر پر باندھیں اور اسکوا حرام کا جزنہ سمجھیں ، نیز وضو کے وقت رو مال کھولکر کم از کم چوتھائی سر پر مسئید رو مال مولکر کم از کم چوتھائی سر پر مسئید رو مال سرے کھولکر میں اور اسکوا حرام کو کریں سفید رو مال سرے کھولکر میں پر خرو میں ۔

۹) اگرکوئی عورت ایسے وقت میں مکہ پہونی کی کہ اسکو ماہواری آرہی ہے تو وہ پاک ہونے تک انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد ہی مسجد حرام جائے۔ اگر ۸ ذی الحجہ تک بھی پاک نہ ہوسکی تو احرام ہی کی حالت میں طواف وغیرہ کئے بغیر منی جا کر ج کے سارے اعمال کرے۔
 ۱۰) اگر کسی عورت نے ج قران یا ج تمتع کا احرام با ندھا مگر شرعی عذر کی وجہ ہ دی الحجہ تک عمرہ نہ کرسکی اور ۸ ذی الحجہ کو احرام ہی کی حالت میں منی جا کر حاجیوں کی طرح سارے اعمال اوا کر لئے تو جی صحیح ہوجائے گا، لیکن دم اور عمرہ کی قضا واجب ہونے یا نہ ہونے میں علاء کی رائیں مختلف ہیں۔ مگر احتیاط بہی ہے کہ رج سے فراغت کے بعد عمرہ کی قضا کر لے اور بطور دم ایک قربانی زندگی میں کسی بھی وقت دیجا سکتی ہے۔
 بطور دم ایک قربانی بھی و یدے، اگر چہ بی قربانی زندگی میں کسی بھی وقت دیجا سکتی ہے۔

اا) ماہواری کی حالت میں صرف طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے باتی سارے اعمال ادا کئے جاکیں گے جاکیں گے جیسا کہ حضرت عاکشہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ (ججة الوداع والے سفر میں) رسول اللہ علیہ ہے کہ ماتھ مدینہ سے چلے۔ ہماری زبانوں پر بس جج ہی کا ذکر تھا یہاں تک کہ جب (کمہ کے بالکل قریب) مقام سرف پر پہو نچے (جہاں سے مکہ صرف ایک منزل رہ جاتا ہے) تو میرے وہ دن شروع ہوگئے جو عورتوں کو ہر مہینے آتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ فیصلہ فیصلہ کی تشریف لائے تو آپ علیہ فیصلہ میں ہیٹھی رورہی ہوں۔ آپ علیہ فیصلہ فیصلہ کی اللہ علیہ فیصلہ کی سے عرض کیا: ہاں علیہ فیصلہ کی بیت ہے۔ آپ علیہ فیصلہ کی کیابات ہے) بیتو ایس چیز ہے جو اللہ تعالی کی بیت ہے۔ آپ علیہ فیصلہ کی کیابات ہے) بیتو ایس چیز ہے جو اللہ تعالی کے آوم کی بیٹیوں (لیعنی سب عورتوں) کے ساتھ لازم کردی ہے۔ تم وہ سارے اعمال کرتی رہوجو حاجیوں کو کرنے ہیں سوائے اسکے کہ خانہ کعبہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اس سے یاک وصاف نہ ہوجاؤ۔ (صحیح البخاری وضیح مسلم)

۱۲) ماہواری کی حالت میں نماز پڑھنا، قرآن کو چھونا یا اسکی تلاوت کرنا، مسجد میں داخل ہونا اور طواف کرنابالکل ناجائز ہے، البتہ صفاومروہ کی سعی کرناجائز ہے۔

۱۳) عورتیں ماہواری کی حالت میں ذکرواذ کارجاری رکھ سکتی ہیں بلکہ ان کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں ، نیز دعا کیں بھی کرتی رہیں۔

۱۴) اگر کسی عورت کوطواف کے دوران حیض آجائے تو فورا طواف کو بند کردے ادر مسجد سے باہر چلی جائے۔

10) خواتین طواف میں را (اکر کر چلنا) نہ کریں، بیصرف مردوں کے لئے ہے۔ ۱۲) ہجوم ہونے کی صورت میں خواتین جراسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہ کریں، بس دور سے اشارہ کرنے پر اکتفا کریں۔ ای طرح جموم ہونے کی صورت میں رکن یمانی کو بھی نہ چھو کیں۔ صحیح بخاری (کتاب الحج) کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ الوگوں سے فی کی کرطواف کررہی تھیں کہ ایک عورت نے کہا کہ چلئے ام المؤمنین بوسہ لے لیں تو حضرت عائشہ نے انگار فر مادیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک خاتون حضرت عائشہ کے ماکٹہ فاتون حضرت عائشہ کے انگرہ فون کررہی تھیں، جمراسود کے پاس پہونچکر کہنے لگیں: امال عائشہ! کیا آپ بوسٹہیں ممراہ طواف کررہی تھیں، جمراسود کے پاس پہونچکر کہنے لگیں: امال عائشہ! کیا آپ بوسٹہیں کیں گئی آپ نے فرمایا: عورتوں کیلئے کوئی ضروری نہیں، چلوآ کے برصو۔ (اخبار مکہ لفا کہی) مقام ابراہیم میں مردوں کا جموم ہو تو خوا تین وہاں طواف کی دو رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سجد حرام میں کی بھی جگہ پڑھ لیں۔

- ۱۸) خوا تین ستی میں سبر ستونوں (جہاں ہری ٹیوب لائٹیں گی ہوئی ہیں) کے درمیان مردوں کی طرح دوڑ کرنے چلیں۔
- 19) طواف اورستی کے دوران مردول سے حتی الا مکان دور رہیں اورا گرمسجد حرام میں نماز پڑھنی ہو تو اپنے ہی مخصوص حصہ میں ادا کریں، مردول کے ساتھ صفوں میں کھڑی نہ ہوں۔
  ۲۰) ایام جج کے قریب جب جبوم بہت زیادہ ہوجاتا ہے، خواتین ایسے وقت میں طواف کریں کہ جماعت کھڑی ہونے سے کافی پہلے طواف سے فارغ ہوجا کیں۔
  - ۲۱) عورتیں بھی اپنے والدین اور متعلقین کی طرف سے نفلی عمرے کرسکتی ہیں۔
    - ۲۲) تلبید بمیشه استه وازے پرهیس-
- ۲۳) منی ،عرفات اور مزدلفہ کے قیام کے دوران ہرنمازکو اپنے قیام گاہ ہی میں پڑھیں۔ ۲۳) حضورا کرم علیہ کا ارشاد ہے کہ عرفات کا پورامیدان وقوف کی جگہ ہے اسلئے اپنے ہی خیموں میں رہیں اور کھڑے ہو کر قبلدرخ ہو کرخوب دعائیں ما تککیں۔ تھکنے پر بیٹھ کر بھی اپنے

- آپ کو دعاؤں اور ذکر وتلاوت میں مشغول رکھیں۔ دنیاوی باتیں ہر گزنہ کریں۔
- 73) مزدلفہ پہونچکر عشاء ہی کے وقت مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملاکر ادا کریں خواہ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا علیحدہ۔
- ۲۷) جموم کے اوقات میں کنگریاں مارنے ہرگز نہ جائیں (عورتیں رات میں بھی بغیر کراہت کے کنگریاں مارسکتی ہیں)۔
- ۲۷) معمولی معمولی عذر کی وجہ سے دوسروں سے رمی (کنگریاں مارنا) نہ کرائیں بلکہ جوم کے بعد خود کنگریاں مارنا) نہ کرائیں بلکہ جوم کے بعد خود کنگریاں ماریں۔ بلاشر کی عذر کے دوسر سے سے دمی کرانے پر دم لازم ہوگا۔ محصن بھیڑ کے خوف سے عورت کنگریاں مارنے کے لئے دوسر سے کو نائب نہیں مقرر کر سکتی ہے۔

  ۲۸) طواف زیارت ایام چیف میں ہرگز نہ کریں، ورنہ ایک بدنہ یعنی پورا اونٹ یا پوری گائے (حدود حرم کے اندر) ذیح کرنا واجب ہوگا۔
- 79) ماہواری کی حالت میں اگر طواف زیارت کیا ، مگر پھر پاک ہوکر دوبارہ کرلیا تو بدنہ لینی پورے اونٹ یا پوری گائے کی قربانی واجب نہیں۔
- ۳۰) طواف زیارت ( ج کاطواف ) کا وقت ۱۰ زی الحجہ سے ۱۱ زی الحجہ کے فروب آفاب

  تک ہے۔ ان ایام میں اگر کسی عورت کو ماہواری آتی رہی تو وہ طواف زیارت نہ کرے بلکہ
  پاک ہونے کے بعد ہی کرے (اس تا خیر کی وجہ سے کوئی دم واجب نہیں )۔ البتہ طواف
  زیارت کئے بغیر کوئی عورت اپنے وطن واپس نہیں جاسکتی ہے، اگر واپس چلی گئ تو عمر مجر سے
  فرض لا زم رہے گا اور شو ہر کے ساتھ صحبت کرنا اور بوس و کنار حرام رہے گا یہاں تک کہ دوبارہ
  ماضر ہوکر طواف زیارت کرے۔ لہذا طواف زیارت کئے بغیر کوئی عورت گھر واپس نہ جائے
  ماضر ہوکر طواف زیارت کے۔ لہذا طواف زیارت کے بغیر کوئی عورت کھر واپس نہ جائے
  اگر کے اور اس کے طے شدہ

پروگرام کے مطابق اسکی مجھائش نہ ہو کہ وہ پاک ہوکر طواف زیارت کرسکے تو اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ ہرطرح کی کوشش کرے کہ اسکے سفر کی تاریخ آگے بڑھ سکے تا کہ وہ پاک ہوکر طواف زیارت (جح کا طواف) اوا کرنے کے بعد اپنے گھر واپس جا سکے (عموماً معلم حضرات ایسے موقع پر تاریخ بڑھا دیتے ہیں)، لیکن اگر ایس ساری ہی کوششیں ناکام ہوجا کیں اور پاک ہونے سے پہلے اسکا سفر ضروری ہوجا کے تو ایسی صورت میں تا پاک کی حالت میں وہ طواف زیارت کرسکتی ہے۔ بیطواف زیارت شرعاً معتبر ہوگا اوروہ پورے طور پر حلال ہوجا کیگی کی تاریخ بدنہ (یعنی پورا اونٹ یا پوری گائے) کی قربانی بطور وہ صدود کرم میں لازم ہوگی (بیدم اسی وقت دینا ضروری نہیں بلکہ زندگی میں جب چاہے دیدے)۔ حرم میں لازم ہوگی (بیدم اسی وقت دینا ضروری نہیں بلکہ زندگی میں جب چاہے دیدے)۔ (جح وعمرہ ۔ مرتب: قاضی مجاہد الاسلام صاحب)۔

۳۱) طواف زیارت اور حج کی سمی کرنے تک شو ہر کے ساتھ جنسی خاص تعلقات سے بالکل دور رہیں۔ (صفحہ ۹۳ برتفصیل دیکھیں)۔

۳۲) اگرکوئی خاتون اپنی عادت یا آثار وعلامت سے جانتی ہے کہ عنقریب چیف شروع مونے والا ہے اور چیف آنے میں اتناوفت ہے کہ وہ مکہ جاکر پوراطواف زیارت یا اس کے کم از کم چار پھیرے (طواف زیارت کے وقت میں) کرسکتی ہے تو فورا کر لے، تا خیر نہ کر ہے۔ اور اگر اتنا وقت بھی نہیں کہ چار چکر کر سکے تو پھر پاک ہونے تک انتظار کرے طواف زیارت اور اگر اتنا وقت بھی نہیں کہ چار چکر کر سکے تو پھر پاک ہونے تک انتظار کرے طواف زیارت اور کا کو کے کے فروب آفاب تک ری (کنگریاں مارنا)، قربانی اور بال کو انے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

۳۳) اگرکوئی خاتون ۱۲ فی الحجرکونیش سے ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ غروب آفتاب میں اتی دیرے کوئی کہ غروب آفتاب میں اتی دیرے کوئی کا دیارے کی کا دیارے کا دیارے کا دیارے کا دیارے کا دیارے کی کا دیارے کی کا دیارے کی کا دیارے کی کا دیارے کا دیارے کا دیارے کا دیارے کا دیارے کی کا دیارے کی کا دیارے کی کا دیارے کی کے دیارے کا دیارے کی کا دیارے کا دیار

ہت فور آایا کر لے درندم لازم آ جائیگا۔ادراگرا تناوقت بھی ندہوتو پھر تا خیر کرنے میں کوئی حرج نہیں،البتہ پاک وصاف ہو کر طواف زیارت سے جتنی جلدی فارغ ہوجائے بہتر ہے۔
مرج نہیں،البتہ پاک وصاف ہو کر طواف زیارت سے جتنی جلدی فارغ ہوجائے بہتر ہے۔
مرج نہیں کے دوقت اگر کسی عورت کو ماہواری آنے لگے تو طواف وداع اس پر واجب نہیں۔طواف وداع کے بغیر وہ اپنے وطن جاسکتی ہے۔

۳۵) جومسائل ماہواری کے بیان کئے گئے ہیں وہی بچد کی بیدائش کے بعد آنے والے خون کے ہیں، یعنی اس حالت میں بھی خواتین طواف نہیں کرسکتی ہیں، البنہ طواف کے علاوہ سارے انکال حاجیوں کی طرح اوا کریں۔

۳۹) اگر کی عورت کو بیاری کاخون آر ہاہے، تو وہ نماز بھی اداکرے گی اور طواف بھی کر سکتی ہے، اسکی صورت یہ ہے ایک نماز کے وقت میں وضوکرے اور پھراس وضو سے اس نماز کے وقت میں وضوکرے اور پھراس وضو سے اس نماز کے وقت داخل مونے میں جتنے چاہے طواف کرے اور جتنی چاہے نمازیں پڑھے۔ دوسری نماز کا وقت داخل مونے پہلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل موجائے تو وضوکرے ۔ اگر طواف کھمل ہونے سے پہلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل موجائے تو وضوکرے طواف کھمل کرے۔ تفصیلات علاء سے معلوم کریں۔

۳۷) بعض خواتین کو ج یا عمره کا احرام با ندھنے کے وقت یا ان کو ادا کرنے کے دوران ماہواری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ج وعمرہ ادا کرنے میں رکاوٹ بیدا ہوجاتی ہے اور بعض مرتبہ قیام کی مدت ختم ہونے یا مختصر ہونے کی وجہ سے خت دشواری لاحق ہوجاتی ہے۔ اس لئے جن خواتین کو ج یا عمرہ ادا کرنے کے دوران ماہواری آنے کا اندیشہ ہو، ان کے لئے میشورہ ہے کہ دو کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنے مزاج وصحت کے مطابق عارضی طور پر ماہواری روکنے والی دوا تجویز کرالیس اور استعمال کریں تا کہ جج وعمرہ کے ارکان ادا کرنے میں کوئی البحن پیش نہ آئے۔ شری لحاظ سے ایسی دوائیں استعمال کرنے کی مخبائش ہے۔

(٣٨) حرمين ش تقريبا برنماز كے بعد جنازه كى نماز بوتى ہے، خواتن بھى اسميس شريك بوكتى إلى .

# 3/5/2

۔ اگر نابالغ بچہ ہوشیار اور بجھدار ہے تو خود عسل کر کے احرام با عدھے اور مثل بالغ کے سب افعال کرے اور اگر ناسجھ اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کا ولی اس کی طرف سے احرام باعد ھے لیمن ملے ہوئے کپڑے اتار کر اسکو ایک چیا در میں لیٹ وے اور نیت کرے کہ میں اس بچہ کو مُحرِم بناتا ہوں۔

رحب ضرورت بچے کو حالتِ احرام میں نیکروغیرہ پہنادیں)۔

۔ جو بچہ تلبیہ خود پڑھ سکتا ہے خود پڑھے ورنہ ولی اپنی طرف سے پڑھنے کے بعد اسکی طرف ۔۔۔ بڑھ دیں۔۔۔۔

۔ سمجھدار بچہ کو بغیروضو کے طواف نہ کرائیں۔

۔ سمجھدار بچہخود طواف اور سعی کرے۔ ناسمجھ کو ولی گود میں کیکر طواف اور سعی کرائے۔ ضرورت پڑنے برسمجھدار بچہ کو بھی گود میں کیکر طواف کر سکتے ہیں۔

(بچیکو کود میں کیکر طواف اور ستی کرنے میں دونوں کا طواف اور دونوں کی ستی ادا ہوجا لیگی )۔

۔ بچہ جوافعال خود کرسکتا ہے خود کرے اور اگر خود نہ کرسکے تو اس کا دلی کردے۔ البتہ طواف کی نماز بچہ خود پڑھے اِلا بیر کہ بہت ہی چھوٹا بچہ ہو۔

۔ ولی کو چاہئے کہ بچے کو ممنوعات احرام سے بچائے لیکن اگر کوئی فعلِ ممنوع بچہ کرلے تو اسکی جزا (لینی دم وغیرہ) واجب نہ ہوگی، نہ بچہ پر اور نہ اس کے ولی پر۔

۔ بچہ کا احرام لازم نہیں ہوتا، اگر تمام افعال چھوڑ دے یا بعض چھوڑ دے تو اس پر کوئی جزایا قضاوا جب نہیں۔ نیز بچہ پر قربانی واجب نہیں، چاہتے تتع یا قران کا احرام ہی کیوں نہ با ندھا ہو۔ ۔ بچوں کو جج کروانے میں والدین کو بھی تو اب ملتا ہے۔ بچہ کے ساتھ رجج کا کوئی عمل از دھام کے وقت میں ادانہ کریں۔ بچہ پر جج فرض نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ جج، نظلی جج ہوگا۔

# تج بدل كالمختفر بيان

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: الله تعالی (ج بدل میں) ایک ج کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک مرحوم (جسكى طرف سے ج بدل كياجار اے)، دوسراج كرنے والا اور تيسراو فخص جوج كوبهيج ريابو\_(الترغيب والترهيب)\_

جس محض برنج فرض ہو گیا اور ادا کرنے کا وقت بھی ملالیکن ادانہیں کیا اور بعد میں شدید بیاری یا کسی دوسرے عذر کی وجہ سے ادا کرنے پر قدرت ندر ہی تو اس پر سی دوسرے سے مج کروانا فرض ہے خواہ اپنی زندگی میں کرائے یا مرنے کے بعد مج کرانے کی وصیت کرجائے۔

مع بدل ك شوائط: ع فرض دوسر عد كراف ك لخ بهتى شرطي بي

جن ميں سے بعض اہم شرطيس سه بيں:

- ا) جو محض اپنا ج فرض کرائے اس پر ج کا فرض ہونا۔
- ٧) جج، فرض ہونے کے بعد خود جج کرنے سے تنگدست ہوجانے یا کسی مرض کی وجہ \_ےعاج ہوتا\_
  - ٣) مصارف سفري ج كروان وال كارويي صرف بونا
- م) احرام کے وقت مج کرنے والے کا حج کروانے والے کی جانب سے نیت کرنا۔ (زبان سے بیکہنا کہ فلان کی طرف سے احرام با ندھتا ہوں افضل ہے،ضروری نہیں، ول سے نیت کرنا کافی ہے)۔

۵) صرف جح کروانے والے کی جانب سے حج کا احرام باندھنالیعنی اپنی یاکسی دوسرے شخص کی طرف سے ساتھ میں دوسرا احرام نہ باندھنا۔

٢) في بدل كرف والا يهل انا في اداكر چكامو

کی جج کروانے اور کرنے والے کامسلمان ہونا اور عاقل ہونا۔

٨) جج كرنے والے كو اتنى تميز ہونا كہ جج كے افعال كو تجھتا ہو۔

الناج الناج الناج الناج المراق عمره دوس الناج الزيد الناج الزيد الناج الزيد الناج الزيد الناج ا

(نقلی) کرنا چاہتا ہے جس سے ثواب پہونچا نامقصود ہو،اورجسکی طرف سے حج کررہا ہے

اسپر ج فرض نہیں ہے تو اسطرح جے اوا کرنا سچے ہے اور آسمیں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں۔

ج بدل كرنے والے كے لئے في افرادى بہتر ب، اگر چر في قران بھى جائز ب

اور چ کروانے والے کی اجازت سے بچ تمتع بھی کرسکتا ہے۔

چونکہ بچ افراد اور جج قران کے مقابلہ میں بچ متنع میں آسانی زیادہ ہوتی ہے اور اکثر حجاج کرام تمتع ہی کرتے ہیں، لہذا بچ بدل کروانے والے کو چاہئے کہ جج بدل کرنے والے کو بچ تمتع کرنے کی اجازت دیدے۔

اگر جج کروانے والے کی جانب سے کوئی صراحت نہ ہو کہ تج بدل کرنے والا کونسا جج کرے تو چونکہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ عموماً تج تمتع ہی کرتے ہیں اور بیہ چیزیں ان کے عرف وعادت میں وافل ہو چکی کہاس لئے تج بدل کرنے والا تج تمتع بھی کرسکتا ہے۔ جج قران اور جج تمتع دونوں صورتوں میں قربانی کی قیمت جج بدل

#### كروانے والے كے ذمه ہوگى۔

#### حج بدل کے متعلق چند ضروری مسائل:

- ۔ جس شخص پر ج فرض ہو چکا ہے اور اوا کرنے کا وقت بھی ملائیکن اوانہیں کیا ،اس پر ج بدل کرانے کی وصیت کرنا واجب ہے،اگر بلاوصیت کرے مرجائیگا تو گنهگار ہوگا۔
- ۔ صاحبِ استطاعت محف اگر ج کئے بغیر فوت ہوجائے اور اس کے ور ٹاء اسکی طرف سے ج اداکریں تو فوت ہونے والے مخص کا فرض ادا ہوجائیگا (انشاء اللہ) خواہ مرنے والا وصیت کرے یانہ کرے۔
- ۔ ج کی نذر مانے والافخف اگر ج کئے بغیر فوت ہوجائے اور اس کے ورثاء اسکی طرف سے ج اوا کریں تو مرنے والے کی نذر پوری ہوجائیگی (انشاء اللہ) خواہ مرنے والا وصیت کرے یانہ کرے۔
- ۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی دوسرے زندہ یا متوفی شخص کی طرف سے نفلی جج ادا کرے تو اس کا اجروثو اب کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا دونوں کو ملے گا (انشاء اللہ)۔
- ۔ عورت مردی طرف سے بھی ج بدل کرسکتی ہے گرنحرم یا شوہر ساتھ ہو۔ ای طرح مرد عورت کی طرف سے بھی تج بدل کرسکتا ہے۔
- ۔ رقی بدل کرنے والا جی سے فارغ ہونے کے بعد اپنی طرف سے عمرہ کرے قو جائز ہے اس سے جی کروانے والے جی میں پھی تھی نہیں آتا۔ اس طرح اگر جی بدل کرنے والا جی تمتع کردہا ہے اور عمرہ سے فراغت کے بعد جی کا احرام باندھنے سے پہلے اپنی طرف سے یاکسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کرے تو جائز ہے۔

### جنايت كابيان

ہرا س فعل کاار تکاب جنایت ہے جس کا کرنا احرام یا حرم کی وجہ سے منع ہو۔

#### احرام کی جنایت یه میں:

(۱) خوشبواستعال کرنا (۲) مرد کا سلا ہوا کپڑا پہننا (۲) مرد کو سریا چیرہ ڈھانگنا، اور کورت کو صرف چیرہ ڈھانگنا (۴) جسم سے بال دور کرنا (۵) ناخن کا ٹنا (۲) میاں بیوی کاصحبت کرنایا بوسد فیرہ لینا (۷) خشکی کے جانور کا شکار کرنا (۸) واجبات جج میں سے کسی کو ترک کرنا۔

#### جرمکی جنایات ب<mark>ر می</mark>ن:

(١) حرم كے جانوركوچيشرنالين شكاركرنا اور تكليف يهونيانا

(۲) حرم کاخود اگاہوا درخت یا گھاس کا شا۔

ان جنایات کاتر تیب دارمع ان کی جزائے مختصر طور پرذ کر کیا جار ہاہے۔

#### خوشيو استعمال كرناه

- ۔ اگر کسی مردیاعورت نے بدن کے کسی ایک بڑے عضو چیسے سر، چہرہ، ہاتھ وغیرہ پرخوشبولگائی تو دم واجب ہوجائیگا اگرچہ لگاتے ہی دور کردی جائے۔
- ۔ اگر بدن کے پورے بڑے عضو پر ندلگائی بلکہ کی چھوٹے عضو پر لگائی جیسے ناک، کان، انگل وغیرہ تو صدقہ واجب ہوگائیکن لگاتے ہی دور کردے ور نددم لا زم ہوجائیگا۔
- ۔ اگراحرام پریا کپڑوں پرایک بالشت سے زیادہ خوشبولگائی اور ایک دن یا ایک رات یا آ دھے دن اور آدمی رات پہنا رہاتو دم واجب ہوگیا۔ اور اگر ایک بالشت سے کم میں خوشبولگائی یا پورا ایک دن یا ایک رات نہ پہنارہا تو صدقہ واجب ہوگا۔

﴿وضاحت﴾ اگربدن یا کیڑے پرخشبولگ جائے تو کی غیر مُرم فض سے دھلوا کیں ،خود شدھو کیں ۔ یا خود یانی بہادیں اور اس کو ہاتھ ندلگا کیں تا کدھوتے ہوئے خوشبو کا استعال ندہو۔

#### سلے ہوئے کپڑے پہنتا:

۔ اگرمردنے احرام کی حالت میں سلا ہوا کیڑا بہنا جس طرح سے اسکوعام طریقہ سے بہنا جاتا ہے اور ایک دون سے زیادہ بہنا رہا ہے اور ایک دون سے زیادہ بہنا رہا ہیا ایک دون سے زیادہ بہنا رہا تو دم واجب ہوگیا۔ اس سے کم مت میں اگر ایک گھنٹہ بہنا رہا تو نصف صاع صدقہ کرے، اور ایک گھنٹہ سے کم میں ایک گھنٹہ سے کہ میں ایک گھنٹہ سے کم میں ایک گھنٹہ سے کہ کی کے کہنٹ سے کہ کہنٹ سے کہ کہنٹہ سے کہ کھنٹہ سے کہ کر سے کہ کہ کہ کہنٹ سے کہ کہنٹ سے کہ کہنٹ سے کہنٹ سے کہ کہنٹ سے کہ کہنٹ سے کہنٹ سے کہ کہنٹ سے کہنٹ سے کہ کہنٹ سے کہنٹ س

﴿وضاحت ﴾

۔ احرام کی حالت میں کرتہ، یا مجامہ، پینٹ، بنیان اور چڈی وغیرہ سب مرد کے لئے پہنا منع ہے۔

۔ لحاف، کمبل، چا درکواحرام کی حالت میں استعمال کرنے سے پچھ داجب نہ ہوگا۔ بس مردسراور چہرے کو کھلار کھیں۔ کھلار کھیں۔ اور عور تیں صرف چہرے کو کھلار کھیں۔

#### EKELTIK EYE ITA

۔ اگر کسی مرد نے ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ سریا چرہ یا ان کا چوتھائی حسر کسی کی خسب ہوگیا۔اوراگرایک دن کپڑے سے ڈھانکا، چاہے جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے تو دم واجب ہوگیا۔اوراگرایک دن یا ایک رات سے کم ڈھانکا،یا چوتھائی حسر سے کم ڈھانکا تو صدقہ واجب (الا کی بری ایک قیاب کے سال سے زیادہ کسی کپڑے سے داکر کسی عورت نے پورایا چوتھائی چرہ ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ کسی کپڑے سے ڈھانکا چاہے جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے تو دم واجب ہوگیا۔اوراگرایک دن یا ایک رات سے کم ڈھانکا، یا چوتھائی چرہ سے کم ڈھانکا توصدقہ واجب (۲کیلوگیوں یا اسکی قیمت)۔

#### بال دور کرنا:

۔ اگر کسی مردنے چوتھائی سریااس سے زیادہ کے بال احرام کھولنے کے وقت سے پہلے دور کئے تو دم واجب اوراس سے کم میں صدقہ واجب ہوگا۔

۔ اگر کسی عورت نے حلال ہونے کے وقت سے پہلے سر کے ایک انگل کے برابر بال کتر وائے تو دم واجب ہوجائیگا۔ ﴿ وضاحت ﴾ اگروضوكرتے وقت ياكى اور وجه سے سريا داڑھى كے چند بال خودگر كئے توكوئى حرج نہيں، البتہ اگرخود اكھاڑے تو كوئى حرج نہيں، البتہ اگرخود اكھاڑے تو كارے اللہ الكہ ملى كيبول صدقہ كردے، تين بال سے زيادہ اكھاڑنے پر آدھا صاع صدقہ واجب ہوگا۔

#### HKSAL

۔ اگر ایک ہاتھ یا ایک پاؤں یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں یا چاروں ہاتھ پاؤں کے ناخن ایک مجلس میں بال کوانے سے سہلے کا فے توایک دم لازم ہوگیا۔

۔ اگر پانچ ناخن سے کم کاٹے یا پانچ ناخن متفرق کاٹے مثلا دوایک ہاتھ کے اور تین دوسرے کے تو ہر تاخن کے بدلہ میں پوراصد قد (نصف صاع) واجب ہوگا۔

﴿وضاحت ﴾ توئے ہوئے ناخن كو توڑنے سے كچھواجب ندہوكا۔

#### جرنے بہنتا

۔ مردکوموزے یا بوٹ جوتا پہننا احرام کی حالت میں منع ہے۔ اگر ہوائی چپل نہ ہوں تو ان کو چھ قدم کی ابھری ہوئی ہڑاء ﷺ قدم کی ابھری ہوئی ہڑی ہے کوئی جزاء واجب نہ ہوگی۔ اگر بلاکاٹے ایسا جوتا یا موزہ پہنا جو چھ قدم کی ہڈی تک کو ڈھا تک لے تو ایک دن یا ایک دات پہننے سے دم واجب ہوگا اور اس سے کم ش صدقہ واجب ہوگا۔

- ا) ممنوعات احرام اگرچه عذر کی وجه سے کئے جائیں تب بھی جزاواجب ہوتی ہے۔
- ۲) اگر کسی عذر کے بغیر جنایت کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوا تو دم ہی دینا ہوگا۔
- ۳) جس جگه مطلق دم بولا جائے تو اس سے ایک بحری یا بھیڑیا دنبہ یا گائے، اونٹ کا ساتواں صدیم ادبوتا ہے۔
- ۳) جس جگه مطلق صدقد بولا جائے تو اس سے نصف صاع گیہوں (دوکیلو) یا اسکی قبت مراد ہوتی ہوت مراد خاص وہی مقدار ہوتی ہوتی ہے۔

<u>-</u>

- ۵) جنایت کی جزا فورا ادا کرنی واجب نہیں بلکہ زندگی میں کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں \_
- ۲) جنایت کا دم حدو دِحرم میں ذرج کرنا واجب ہے اور صدقہ حدو دِحرم کے باہر دنیا کے کئی بھی جگہ کے فقیروں کو دے سکتے ہیں۔
- دم جنایت سے جنایت والاخود نہیں کھا سکتا اور جوصاحب نصاب ہو اس کو بھی اس میں
   سے کھانا جائز نہیں ہے۔
  - ٨) بچەكے كى جى عمل بركوئى دم وغيره واجب نېيىر\_

علاد کی وجه سے جنابت کرنا: اگر کسی عذر (مثلاً بیاری) کی وجہ سے جنابت کی

(مثلا خوشبولگائی، مرد نے کپڑے پہنے یا سراور چبرے کو ڈھانکا یا عورت نے صرف چبرے کو ڈھانکا وغیرہ) اور دم واجب ہوا تو اختیار ہے کہ دم دیں یا تین صاع گیہوں چھ سکینوں کو دیں یا تین روزے رکھنے اور صدقہ دینے میں اختیار ہے۔

یا تین روزے رکھیں۔ اورا گرصدقہ واجب ہوا تو روزے رکھنے اور صدقہ دینے میں اختیار ہے۔

عدیت رخین مکرفانہ کے کا احرام ہویا عمرہ کا جب تک اصول شریعت کے مطابق وہ ختم

نه وجائے اس وقت تک میاں ہوی والے خاص تعلقات حرام ہیں۔

- ۔ مج کا احرام باندھنے کے بعدے عرفات کے وقوف سے پہلے اگر میاں بیوی صحبت کرلیں تو دونوں کا حج فاسد ہوجائیگا اور دونوں پر ایک ایک دم واجب ہوگا، باقی سارے اعمال حاجیوں کی طرح کرتے رہیں کے البتہ آئندہ سال حج کی قضا واجب ہوگی۔
- ۔ اگر وقو ف عرفات کے بعد بال کوانے اور طواف زیارت کرنے سے پہلے محبت کی توج مسجح موگیا، کیکن دونوں پرایک ایک بدنہ (لینی پورااونٹ یا پوری گائے) کی قربانی حدود حرم کے اعمر واجب ہوگی، البتہ زعد کی ش کی بھی وقت بیقربانی دی جاسکتی ہے۔
- ۔ اگر دقو ف عرفات اور بال کوانے کے بعدلیکن طواف زیارت کرنے سے پہلے میاں ہوی

نے صحبت کی تو جے صحیح ہوگالیکن ایک دم ( بینی بکرہ یا دنبہ وغیرہ ) واجب ہوگا جسکو صدودِ حرم کے اندر کرنا ضروری ہے البتہ زندگی میں کسی بھی وقت دم دے سکتے ہیں۔ مسکلہ: احرام کی حالت میں بیوی کا شہوت کے ساتھ بوسہ لینے پر بھی دم واجب ہوجا تا ہے۔ ﴿وضاحت ﴾ اس ذمانہ میں جانور کے شکار کرنے کی نوبت نہیں آتی اس لئے اسکے سائل کوذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھی۔

#### جنايات طواف:

- (۱) طواف عمرہ بے وضو کرنے کی صورت میں دم دینا ہوگا، کین اگر وضو کرے دوبارہ طواف کرلیا تو کوئی جزائیس۔
- (۲) اگرنا پاکی (بعنی جنابت کی حالت، یاعورت کی حیض ونفاس کی حالت) میں طواف عمرہ کیا تو دم لا زم ہوگیا، کیکن یاک اور باوضو ہوکر دوبارہ کر لیا تو کچھ لازم نہیں ہوگا۔
- (٣) طواف قدوم نا پاکی میں کیا تو دم واجب ہوگا، لیکن پاک اور باوضو ہوکر دوبارہ کرنے سے قربانی ساقط ہوجا کیگی۔
  - (4) طواف قد وم (سنت) كرن كرن يركونى وم وغيره واجب نيس -
- (۵) اگر طواف زیارت بے وضو کیا تو دم واجب ہوگیا، لیکن اگر وضو کرے دوبارہ کرلیا تو کھے جز انہیں ہوگی۔
- (۲) اگرطواف زیارت کے تین چکریااس ہے کم بے وضو کئے تو ہر چکر کے بدلے نسف صاح میہوں صدقہ دینا ہوگا،کین وضوکر کے دو ہرانے پر کچھوا جب نہیں ہوگا۔
- (2) اگر طواف زیارت ناپاکی میں کیا (لیعنی جنابت کی حالت یا عورت کوچش یا نفاس کی حالت) تو (بدنه) لیعنی پورے اونٹ یا پوری گائے کی قربانی واجب ہوگی، لیکن اگر پاک اور باوضو ہوکر طواف زیارت دوبارہ کرلیا تو کچھواجب ندہوگا۔

- (۸) اگرطواف زیارت ۱۱ ذی المجر کے غروب آفاب کے بعد کیا تو ایک دم واجب ہو گیا، البتہ اگرکوئی عورت ناپائی کی وجہت ۱۱ ذی المجر تک طواف زیارت نہ کر سکی تو اسپرکوئی دم واجب نہیں. (۹) اگر کسی نے طواف زیارت چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا تو جب تک وہ دوبارہ بیطواف نہ کر لے اسکی بیوی رشو ہر حلال نہیں ہوگی رہوگا۔
- (۱۰) طواف وداع میقات سے باہر سے آنے والوں پر واجب ہے، اسکے ترک کرنے پر دم لازم ہوگا۔البت اگر عورت کو شرعی عذر ہے تواس کے لئے بیطواف معاف ہے۔

#### جنایات سعی:

- (۱) اگرستی صفا کے بجائے مروہ سے شروع کی تو پہلا چکر شار نہ ہوگا اور اسکے بدلے نصف صاع (دوکیلو) گیہوں صدقہ لازم ہوگا۔
  - (٢) اگركوئى فخض سى كوترك كرد يااس كاكثر چكركوچورد ي توايك دم لازم بوگا\_
- (٣) اگرستی کے ایک یا دویا تین چکرترک کردئے توسعی ادا ہوجائیگی مگر چھوٹے ہوئے ہر چکر کے بدل فف صاع گیہوں صدقہ کرے۔

#### 

۔ اگر تمام دنوں کی رمی ( کنگریاں مارنا ) بالکل ترک کردیں یا ایک دن کی ساری یا اکثر کنگریاں ترک کردیں تو دم واجب ہوگا۔اوراگر ایک دن کی رمی سے تھوڑی کنگریاں مثلا پہلے دن کی تین اور باقی دن کی دس کنگریاں چھوڑ دیں تو ہر کنگری کے بدلہ میں صدقہ واجب۔

- بلاعذر شری کی دوسرے سے کنگریال مروانے پردم لازم ہوگا۔ از دھام عذر شری نہیں ہے۔
- اگركنگريال مارنے ميں بيتريمي موكى يعنى يہلے جھوٹے جمرہ كے بجائے والے يا آخر

والے جمرہ پر کنگریاں ماریں تو کوئی جزالا زمنہیں ہوگی ،البتہ بیخلاف سنت ہے۔

#### جنايات قرباني:

۔ ١٦ ذى الحجه كغروب آفاب تك اگر جي تمتع يا جي قران كرنے والے في شكرية جي ك قرباني نہيں كى توايك دم لازم موجائيگا۔

۔ شکریة ج کی قربانی حدود حرم کے اندرہی کرنا ضروری ہے، ورنددم لازم ہوگا۔

#### جنایات حلق یا قصر:

۔ اوزی الحجہ کے غروب تک اگر سر کے ہال نہیں منڈوائے یا کٹوائے توایک دم لازم ہوجائیگا۔ ۔ اگر سرکے ہال حدودِ حرم کے ہا ہر منڈوائے یا کٹوائے توایک دم لازم ہوجائیگا۔

#### NE CITE

مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلائی جاتی ہے، اس مقدس مرزمین (حرم) کی عظمت کے لحاظ سے حرم میں بعض امور کا لحاظ رکھنا اور انکے کرنے سے خود کو روکنانہا بے ضروری ہے۔اس مرزمین کی حدود صفحہ ۲۳سم پر ندکور ہیں۔

- ۔ حدود حرم کے اندرخوداً کی ہوئی گھاس یا درخت کو کاشنے پراسکی قیت ادا کرنی ہوگی، البتہ سمی بھی جگہ کے غرباء ومساکین میں تقسیم کردیں۔
  - مدودحم میں دکارکرنے سے جزا لازم ہوگی، جاہے دانستہ کیا جائے یا محول کر۔
    - حرم ك خود أع موت درخوں سے مسواك بنانا بھى جا ترنبيں ہے۔

# حجامج كرام كى بعض غلطيا ل

- (۱) فج كافر اجات من حرام مال كااستعال كرنا\_
- (٢) في كسفرت بل في كمائل كو دريافت ندكرنا\_
- (٣) انى طرف سے ج كے بغيردوس كى جانب سے ج كرنا۔
- (۲) بڑی غلطیوں میں سے ایک بغیراحرام کے میقات سے آگے بڑھ جانا ہے، لہذا ہوائی جہاز پرسوار ہونے والے حضرات ایر پورٹ پر بی احرام بائدھ لیس یا احرام لیکر ہوائی جہاز میں سوار ہوجا کیں اور میقات سے پہلے پہلے بائدھ لیس۔
- (2) احرام کے لئے سفید ہی رنگ کو ضروری سجھنا غلط ہے، بلکہ دوسرے کی رنگ کا بھی احرام با عمر حاجا سکتا ہے۔اگر چہمردوں کے لئے افضل اور بہتریہی ہے کہ احرام سفیدرنگ کا ہو۔
- (٨) بعض حفرات شروع بى سے اضطباع (لينى دائنى بغل كے ينجے سے احرام كى جادر

ثكالكر بائيس كندهے ير ذالنا) كرتے ہيں، يہ غلط ہے بلكہ صرف طواف كے دوران اضطباع كرتا سنت ہے۔ نماز کے دوران اضطباع کرنا مکروہ ہے،لہذا دونوں بازؤں ڈھائکر ہی نماز پڑھیں۔ (٩) بعض جائِ كرام جراسود كابوسه لينے كے لئے ديكر حضرات كو تكليف ديتے ہيں حالانكه بوسه لیما صرف سنت ب جبکه دوسرول کوتکلیف پهو نجاناحرام به،رسول اکرم الله فی فی مفرت عمرفاروق الوخاص طورے تاکیرفر مائی تھی کہ دیکھوتم قوی آ دمی ہو تجرِ اسود کے استلام کے وقت لوگوں سے مزاحت نہ کرنا ،اگر جگہ ہوتو بوسہ لینا ورنہ صرف استقبال کر کے تکبیر وہلیل کہہ لینا۔ (۱۰) حجراسود کاامتلام کرنے کے وقت کے علاوہ ٔ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف چیرا یا پشت کرنامنع ہے، لہذا طواف کے وقت آپ کا چرہ سامنے ہو اور کعبرآ کیے باکیں جانب ہو۔ (۱۱) بعض حضرات ججر اسود کے علاوہ خانہ کعبہ کے دیگر حصہ کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور چھوتے ہیں جو بالکل غلط ہے بلکہ بوسر صرف حجر اسودیا خانہ تعبہ کے دروازے کالیاجاتا ہے۔ رکن یمانی اور تجراسود کے علاوہ کعبے کے کسی حصہ کو بھی طواف کے دوران نہ چھو کیں ، البتہ طواف اور نمازے فراغت کے بعد ملتزم پر جاکراس سے چٹ کر دعا نئیں مانگنا حضورا کرم علی سے تابت ہے۔ (۱۲) ركن يمانى كابوسه ليمايا دور سے اسكى طرف ہاتھ سے اشاره كرنا غلط ب، بلكه طواف ك دوران اس کوصرف ہاتھ لگانے کا حکم ہوہ جھی اگر سہولت سے سی کو تکلیف دئے بغیر ممکن ہو۔ (۱۳) کبھش حضرات مقام ابراہیم کا استلام کرتے ہیں اوراس کو بوسہ دیتے ہیں، علامہ نو وک ّ نے ایپناح اور ابن جحر کی نے توضیح میں فر مایا ہے کہ مقام ابرا جیم کا نداستلام کیا جائے اور نداس کا بوسلیاجائے، بیکروہ ہے۔ (جج گائیڈ) (۱۱۳) بعض حفزات طواف کے دوران حجراسود کے سامنے دریتک کھڑے رہتے ہیں،ایبا کرتا

(۱۳) بعض حفرات طواف کے دوران حجراسود کے سامنے دیر تک کھڑے دہتے ہیں،ایبا کرنا غلط ہے کیونکہاس سے طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے،صرف تھوڑارک کراشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہکرآگے بڑھ جا کیں۔

- (10) بعض تجائ کرام طواف کے دوران اگر فلطی سے جراسود کے سامنے سے اشارہ کے بغیر گزرجا نمیں تو وہ جراسود کے سامنے دوبارہ واپس آنے کی ہرمکن کوشش کرتے ہیں جس سے طواف کرنے والوں کو بے حد پریشانی ہوتی ہے، اس لئے اگر بھی ایما ہوجائے اور از دحام زیادہ ہو تو دوبارہ واپس آنے کی کوشش شکریں کیونکہ طواف کے دوران جراسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف اشارہ کرناسنت ہے واجب نہیں۔
- (۱۲) تجرِ اسود کے سامنے فرش میں بن کھنی رنگ کی لائن پر بی طواف کی وو رکعت ادا کرنا غلط ہے، بلکہ مجد حرام میں جہال جگرل جائے ہے دو رکعت ادا کرلیں۔
- (۱۷) طواف کے دوران رکن میانی کوچھونے کے بعد (جرِ اسود کی طرح) ہاتھ کا بوسد دینا غلط ہے۔
- (۱۸) طواف اورسعی کے ہر چکر کے لئے مخصوص دعا کو ضروری مجھنا غلط ہے، بلکہ جو جا ہیں اور جس زبان میں جا ہیں دعا کریں۔
- (۱۹) طواف اورستی کے دوران چنر حصرات کا آواز کے ساتھ دعا کرنا سیح نہیں ہے کیونکہ اس ۔ ہے دوسر مے طواف اورستی کرنے والوں کی دعاؤں میں خلل پڑتا ہے۔
- (۲۰) بعض حفرات کو جب طواف ماستی کے چکروں میں شک ہوجا تا ہے تو وہ دوبارہ طواف ما سعی کرتے ہیں، پیغلط ہے بلکہ کم عدد تسلیم کرکے باقی طواف ماستی کرتے ہیں، پیغلط ہے بلکہ کم عدد تسلیم کرکے باقی طواف ماستی کرتے ہیں۔
- (۲۱) بعض ناوا قف لوگ صفااور مروه پر پهونچکر خانه کعبه کی طرف ہاتھ سے اشاره کرتے ہیں،
  - ابيا كرنا غلط بلكه دعاكى طرح دونول ماتھا تھا كردعا كي كريں ، ماتھ سے اشارہ نہ كريں۔
    - (۲۲) بعض حفزات نفل منی کرتے ہیں جبکنفلی سنی کا کوئی شوت نہیں ہے۔
- (۲۳) بعض جاج کرام عرفات میں جبلِ رحت پر چڑھکر دعا کیں ما نگتے ہیں، حالانکہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے یا عرفات کے میدان میں کسی بھی جگہ کھڑے

موکر کعبہ کی طرف رخ کرکے ہاتھ اٹھا کردعا کیں کریں۔

(۲۳) عرفات میں جبلِ رحمت کی طرف رخ کر کے اور کعبہ کی طرف پیھے کر کے دعا کیں ما نگنا غلط ہے بلکہ دعا کے وقت کعبہ کی طرف رخ کریں خواہ جبلِ رحمت پیھے ہویا سامنے۔

سلط ہے بدید وہا ہے وہ استیاں سرت روں سری مواہ بن رمت یہ ہویا ساتے۔

(۲۵) بعض جابل لوگ مقاماتِ مقدسہ میں یا دگار یا کسی اورغرض سے فوٹو کھنچواتے ہیں، یہ دو
وجہ سے بالکل غلط ہے اول: فوٹو کھنچوا نا حرام ہے۔ دوسر ہے اسمیس ریا اور دکھا وا ہے کیونکہ حاجی
افعال حج پر مشتمل اپنے فوٹو بعد میں فخر اور بڑائی سے دوسروں کو دکھا تا ہے۔ یا در کھیں کہ قصد آ
گنا ہوں کے ارتکاب کے ساتھ حج، مبرور ومقبول نہیں ہوتا ہے۔

(۲۲) عرفات سے مزلفہ جاتے ہوئے راستہ میں صرف مغرب یا مغرب اور عشاء دونوں کا پڑھنا میج نہیں ہے، بلکہ مزدلفہ پہو کچکر ہی عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں اداکریں۔

(۲۷) مزدلفہ پہونچکرمغرب اورعشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی کنگریاں اٹھانا سی نہیں ہے، بلکہ مزدلفہ پہونچکرسب سے پہلے عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں اداکریں۔

(۲۸) بہت سے جاج کرام مزدلفہ میں ۱۰ ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور قبلہ رخ ہونے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے جس سے فجر کی نماز نہیں ہوتی ۔ لہذا فجر کی نماز وقت داخل ہونے کے بعد بی پڑھیں نیز قبلہ کارخ واقف حضرات سے معلوم کریں، واقف حضرات کی عدم موجود گی میں قبلہ کی تعیین کے لئے غور وَلَكر کیں۔

(۲۹) مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد عرفات کے میدان کی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہوکرخوب دعا کیں ماگئی جاتی ہیں، مگرا کڑ تجاج کرام اس اہم وقت کے وقوف کوچھوڑ دیتے ہیں۔

(۳۰) بعض حضرات وقت سے پہلے ہی کنگریاں مارنا شروع کردیتے ہیں حالانکدری کے اوقات سے پہلے کنگریاں مارنا جائز نہیں ہے۔ (٣١) بعض لوگ كنكرياں مارتے وقت سي جھتے ہيں كداس جگد شيطان ہاس لئے بھى جھى دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کوگالی بکتے ہیں اور جوتا وغیرہ بھی ماردیتے ہیں۔اسکی کوئی حقیقت نہیں بكه چيونى چيونى ككريال حفرت ابراجيم عليه السلام كى اتباع مين مارى جاتى بين -حفرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے تھم سے حضرت اساعیل علیہ السلام کوذئ کرنے کے لئے لے جار ہے تھے تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوانہیں تین مقامات پر بہکانے کی کوشش ى، حضرت ابراجيم عليه السلام في ان متنول مقامات يرشيطان كوككريال مارى تفيس -(۳۲) بعض خواتین صرف بھیڑ کی وجہ سے خودری نہیں کرتیں بلکدان کے محرم ان کی طرف ہے بھی کنکریاں ماردیتے ہیں، اس پر دم واجب ہوگا کیونکہ صرف بھیر عذر شرعی نہیں ہے اور بلاعذر شرعی کسی دوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں ہے۔ (۳۳) بعض حضرات يمل جمره اور چ والے جمره يركنكريال مارنے كے بعد دعائين نبيس كرتي، يست كے خلاف بلبدايم اور جي والے جمره يركنكرياں ماركر ذرا واكي ياباكيں جانب ہٹ کرخوب دعا ئیں کریں۔ بیدعاؤں کے قبول ہونے کے خاص اوقات ہیں۔ (۳۴) بعض لوگ1اذی الحجه کی مبح کومنی ہے مکہ طواف وداع کرنے کے لئے جاتے ہیں اور پھر منی واپس آ کرآج کی کنگریاں زوال کے بعد مارتے ہیں اور یہبیں سے اپنے شہر کوسفر کرجاتے ہیں۔ بیفلط ہے، کونکہ آج کی تنگریاں مارنے کے بعد بی طواف وداع کر سکتے ہیں۔

﴿ وضاحت ﴾ بعض لوگوں نے مشہور کرد کھا ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کیا تواس پر ج فرض ہوگیا، بیفلط ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے بینی اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ج ادا کر سکے تو اس پر عمرہ کی ادائیگ کی وجہ سے جے فرض نہیں ہوتا ہے اگر چہ وہ عمرہ کج کے مہینوں میں اداکیا جائے پھر بھی اس وجہ سے جے فرض نہیں ہوگا۔

# تح میں دعا تمیں

ج کے دوران جند مقامات ایسے آتے ہیں جہاں قبلدرخ کھڑے ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا کرخوب دعا کیں مانگی جاتی ہیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے خاص مقامات اور خاص اوقات سے ہیں:

- (۱) سٹی کے دوران صفا پہاڑی پر پہونچکر۔
- (۲) ستی کے دوران مروہ پہاڑی پر پہو ٹھکر۔
- (m) عرفات كى ميدان مين ٩ ذى الحجركو زوال كے بعد سے غروبي آ فاب تك \_
- (4) مزدلفه میں ۱ اذی الحجر کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعدے طلوع آ فآب سے پہلے تک۔
- (۵) ۱۱، ۱۲ اور ۱۳ ذی الحجر کو جمره اُولی (پہلا اور چھوٹا جمره) پر کنگریاں مارنے کے بعد ذرا دائیں یا یا کیں جانب ہٹ کر۔
- (۲) اا، ۱۲ اور ۱۳ ذی الجبرکو جمرہ ٹانیر (ایکے کا جمرہ) پر کنگریاں مارنے کے بعد ذرا دائیں یا بائیں جانب ہے کر۔

ہ ان ذکورہ مقامات کے علاوہ مندرجہ ذیل مقامات پر بھی دعا کیں قبول ہوتی ہیں،اس لئے ان مذکورہ مقامات پر بھی دعا کیں ۔ لئے ان مقامات پر بھی دعا کیں ما کئے گا اہتمام رکھیں گر دوسروں کو تکلیف نہ بہو نچا کیں ۔ (۱) خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت (۲) طواف کرتے وقت (۳) ملتزم پر (۲) حطیم شر (۵) جمر اسود کے سامنے (۲) رکن بمانی کے پاس (۷) مقام ابراہیم کے پاس (۸) زمزم کے کنویں پر (۹) صفا مروہ کے درمیان (۱۰) مسجد خیف (منی) میں (۱۱) منی، مزدلفہ اور عرفات میں ۔

# قرآن وحديث كالخقروعاكي

(سفر جے سے پہلے ان دعا کل کوزبانی یاد کرلیں ،اوردعا کا کے قبول ہونے کے خاص خاص اوقات میں پرحمیں )

رَبَّنَاً آتِنَا فِي الدُّنْبَا حَسَنَةً وَّفِي الآَفِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّار

اے ہمارے پروردگارا ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔

رَبَّنَا ظَلَمْناً أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْفَاسِرِيْنَ

اے ہمارے رب! ہم نے اپنے او پرظلم کیا ہے اگر تونے ہمیں نہ بخشا اور ہم پررحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والول میں سے ہوجا کیں گے۔

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَنَّمَ إِنَّ عَذَابَمَا كَانَ غَرَاماً. إِنَّمَا سَآءَتْ مُسْتَقَرَّاً وَمُقَاماً

اے ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا کیونکداس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بیشک جہنم بہت ہی بُر اٹھکا نااور بہت ہی بُر کی جگہ ہے۔

رَبَّنَا لانُّزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ

آے ہمارے رب! ہدایت عطافر مانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کراور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطافر ما، بیشک تو ہی حقیقی وا تا ہے۔

رَبُّنَاً آتِنِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَبِّيُّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً

اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فر مااور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما۔

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالإِبْمَانِ وَلا نَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاً لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَاَ إِنَّكَ رَوُّوْفٌ رَّحِيْمٌ

اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قتم کا کیندند آنے دے. اے ہمارے رب! توبرائی شفق اور مہر بان ہے۔

رَبَّنَاً أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيبْرٍ

اے مارے رب! مارانور آخرتک باقی رکھنا اور ہمیں بخش دینا، تویقینا ہرچز پر قادر ہے۔ رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیْمَ الْصَّلَاقِ وَوِنْ ذُرِّیَّنِی رَبَّنَا وَنَقَبَّلْ دُعَاً ءِ. رَبَّنَا اغْفِرْلِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ بِنَقُوْمُ الْحِسَابُ

اے میرے رب! جھے اور میری اولا دکو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔اے ہمارے رب! مجھے، میرے والدین اور ایمان والوں کو حماب و کتاب کے دن بخش دینا۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَادِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُـرَّةَ أَعَيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً

اے ہمارے رب! ہمیں' ہماری ہویوں اور اولا دوں کی طرف سے آٹھوں کی ٹھنڈک عطافر ما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنادے۔

رَبَّنَا لاتُوَّا خِذْناً إِنْ نَسِيبْناً أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلاتَمْمِلْ عَلَيْناً إِمْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينْ مِنْ قَبْلِنا ، رَبَّنَا وَلاتُحَمِّلْنا مَا لاطَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا ، وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَاً ، أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

اے مارے رب! اگر ہم سے بحول یا چوک ہوجائے تو ہم پر گرفت نہ کرنا، اے مارے رب! رب! ہم پر وہ بوجے نہ ڈال جو تونے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے مارے رب! جو بوجھ اٹھانے کی طاقت مارے اندر نہیں وہ مارے اوپر نہ رکھ، ہمیں معانی فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر حم فرما، توبی مارا آتا ہے، کافر قوم کے مقابلے میں ماری مدفر ما۔ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا دِبِياً يَّنَا دِبِي لِلاَ بِهُمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَا مَنَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

اے ہارے دب! ہم نے سنا کہ منادی باواز بلندایمان کی طرف بلارہا ہے کہ لوگو! اپند ربیان لاؤ پس ہم ایمان لائے۔اے ہارے دب! اب تو ہارے گناہ معاف فرما اور ہاری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہاری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔
اے ہارے پالنے والے! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیا مت کے دن رسوانہ کر ، یقینا تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
اللّہ مَ اِنْکَ عَفْوَ نُنْجِیدُ الْعَفْوَ فَا عُفْ مَنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰہ اللّٰ

اكالله تومعاف كرن والام، معاف كرنا بندكرتام، جمع معاف فرار اللَّهُمَّ حَاسِبِنْنَا حِسَابِاً بَسِيبُواً

اے اللہ ہم ہے آسان حساب لے۔

اللَّهُمَّ إِنِّبُ ظُلَمْتُ نَفْسِبُ ظُلُماً كَثِيْراً وَلاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَ أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

الهی! میں سوال کرتا ہوں آپ سے درگز رکرنے کا اور سلامتی اور ہر تکلیف سے بچاؤ کا دنااور آخرت میں۔

اللَّمُمَّ إِنِّبِ أَسْتَلُكَ الْمُدَى وَالنَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى اللَّمُمَّ اللهُ الل

اللَّمُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنَنَا فِي الأَمُوْرِ كُلِّمَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآَفِر

یااللہ! جمارا انجام سب بی کاموں میں اچھا سیجئے ، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ماری حفاظت فرما۔

بِا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

اے دلول کے پھیرنے والے! میرادل اپنے دین پر جمادے۔

اللَّمُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَيِكَ وَالنَّارِ

اے میرے اللہ! میں تجھ سے تیری رضا مندی اور جنت مانگتا ہوں اور تیری ناراضی سے اور دوز خسے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْحَفْوَ عِنْدَ الْحِسابِ الْحِسابِ الْحِسابِ الْح الدالله! مِن جَمَّ سے موت كو وقت راحت كا اور حماب كو وقت معافى كا سوال كرتا مول ـ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْعَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

اے اللہ! تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو یاک ہے، میں ظالموں خطاکاروں میں ہوں۔

اللَّمَمَّ اغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا تَأَذَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَى كُلِّ أَنْتَ الْمُؤَذِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

اے اللہ! میرے اگلے پچھلے پیشیدہ اور ظاہر نیز وہ گناہ جنھیں تو مجھے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرمادے تیری ذات سب سے پہلی اور سب سے آخر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اللَّمُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنَ الْنَبْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَأَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا عَلِمْتُ وَنُهُ وَمَا لَمُ أَعْلَمْ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَأَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ وَنَا لَمْ أَعْلَمْ

یااللہ! میں چھے ہرطرح کی جملائی ما نگا ہوں جلد یا دیری جے میں جانتا ہوں اور جے میں خبیں جانتا ہوں اور جے میں خبیں جانتا۔ اور چھے میں جانتا۔ ہوں اور جھے میں جانتا۔ ہوں اور جھے میں خبیں جانتا۔

اللَّمُمَّ إِنِّي أَسْنَلُكَ مِنْ فَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ وَأَعُوْذُ بِكَ وِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ

یا اللہ! میں تجھ سے ہروہ بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی نے مانگی اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ مانگی۔

اللَّمُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْئَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءِ قَضَيْتُهُ لِيْ خَيْراً

یا اللہ! میں تھھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول وقعل کا جو جنت کے قریب لے جائے۔ یا اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ سے اور اس قول وقعل سے جو اس کے قریب لے جائے۔ قریب لے جائے۔

یااللہ! میں تجھے درخواست کرتا ہوں کہ تونے میرے لئے جس تقذیر کا فیصلہ کیا، اسے میرے حق میں بہتر بنادے۔

### دعا کیں ما گئنے کے چندآ داب

- سب سے پہلے اللہ کی برائی بیان کرنااور نبی اکرم علی پردرود پر هنا۔
  - ۔ دعاکے وقت باوضو ہونا (اگر ممکن ہو)۔
    - ۔ دونوں ہاتھا تھا تا اور قبلہ رخ ہونا۔
      - \_ بورى توجه كے ساتھ دعا كرنا۔
  - ۔ روروکردعائیں مانگنایا کم از کم رونے کی صورت بنانا۔
    - بردعا كوتين بار مانكنا-
  - \_ آواز کو زیاده بلندنه کرنا (خاص طور پر جب ننها دعا کریں)\_
    - ۔ الله كے علاوه كى دوسرے سے نه ما تكنا۔
  - کھانے، پینے اور پہنے میں صرف حلال رزق پراکتفاء کرتا۔

### ج کے اثرات

سورة بقره (آیت۲۰۸،۲۰۵) یِس جَ کادکام بیان کرنے کے بعداللہ تعالیٰ فرماتے: وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللّهِ، وَاللّهُ رَوُّوْفُ بِالْعِبَادِ. یَا اَیْمَا الَّذِیْنَ آمَنُوا ادْخُلُواْ فِی السِّلْمِ کَافَةً وَلاتَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ، إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوْ مُیِیْن

(ترجمہ: کچھلوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جورضائے الهی کی طلب میں اپنی جان کھیا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت مہریان ہے۔ اے ایمان والو! پورے پورے اسلام میں داخل ہوجا وَاور شیطان کے نقشِ قدم کی پیروی شہروکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے) اسلام میں داخل ہوجا وَاور شیطان کے نقشِ قدم کی پیروی شہروکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ وہ جج اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان والا حج کا جواثر قبول کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جج

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان والا نج کا جواثر قبول کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تج کی ادائیگی کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں نگادیتا ہے اور نبی اکرم علیہ کی سنتوں پڑمل کرتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں خواہ اسکا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے یا اخلا قیات سے یا معاشرت سے وہ اللہ کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کرتا بلکہ وہ ہڑمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کوئی دیکھتا ہے۔

لہذا حاتی کو چاہئے کہ گنا ہوں ہے پاک وصاف ہوجانے کے بعد گنا ہوں کی طرف اسکی واپسی نہ ہو بلکہ نیک کے بعد نیک ہی کرتا جائے ۔ جج کے مقبول وہر ور ہونے کی علامت بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ جج سے فراغت کے بعد نیک اعمال کا اہتمام اور پابندی علامت بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ جج سے فراغت کے بعد نیک اعمال کا اہتمام اور پابندی پہلے سے زیادہ ہوجائے ، ونیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آ کی جج کو قبول فرمائے اور آ پکوآخرت کی تیاری کرنے والا بیائے تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آ گی جج کو قبول فرمائے اور آ پکوآخرت کی تیاری کرنے والا بیائے

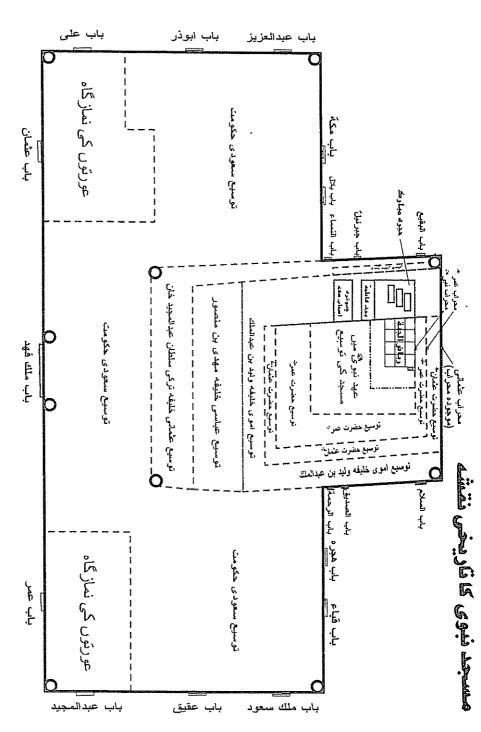

# منافع

# ماچنه هنوره

رزپارت مسجد نبری وروضه اقدس جناب رسول الله ﷺ

الله تعالى فرماتا ہے: بیشک الله تعالى اور اسکے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔اے ایمان والو! تم بھی درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ (سورہ الاحزاب ۵۲)

الله كرسول حفزت محم مصطفی علیقی فی آرشاد فرمایا: جو شخص مجھ پرایک مرتبه درود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس کے لئے دس نیکیاں کے اللہ تعالی اس کے لئے دس نیکیاں کھودیتا ہے۔ (ترفدی)

### مدينه طيبرك فضائل

مدیند منورہ کے فضائل ومناقب بے حدوصاب ہیں، اللہ اور اسکے رسول کے نزدیک اسکا بہت بلندمرتبہ ہے۔ مدینمنورہ کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہوہ تمام نبیول کے سردار حضرت محمصطفی علیقہ کا دار البحرہ اور مسکن ومدفن ہے۔ اس یاک ومبارک سرزمین سے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا۔ اس شرکو طیبیہ اور طابہ (لینی یا کیزگی کامرکز) بھی کہتے ہیں۔ اس میں اعمال کا ثواب کی گنابزھ جاتا ہے۔ ا) حضرت عائش ہے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اے الله! مدید کی محبت مارے دلول میں مکہ کی محبت ہے بھی بر هادے .....( بخاری ) جتنی برکت عطافرمائی ہدیندواس سے دوگنی برکت عطافرما (بخاری)۔ س) حضرت عبدالله بن عمر كمت بين كرسول الله علية في ارشاد فرمايا: جو حض مدينه من مرسكتا ب (لینی يهال آكرموت تك قيام كرسكتا ہے) اسے ضرور مدينه ميں مرنا جاہئے کیونکہ میں اس فخص کے لئے سفارش کروں گا جومدینہ منورہ میں مرے گا (ترمذی)۔ م) حضرت عبدالله بن عمر كت بي كه ميس في رسول الله عليه كوفر مات موع سنا: جن نے (مدینہ کے قیام کے دوران آنے والی) مشکلات ومصائب برصبر کیا، قیامت كروزين اسكى سفارش كرون كا يافرمايا من اسكى كوابى دون كا (مسلم)\_ ۵) حضرت ابو بريرة سروايت بكرسول الله علي في فرمايا: ميرى امت كاجوبهي مخض مدینہ میں تخق وبھوک پراوروہاں کی تکلیف ومشقت برصبر کرےگا، میں قیامت کے

- دن اسكى شفاعت كرون كا\_(مسلم)\_
- ۲) حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کہ حضورا کرم علی نے ارشاد فر مایا: مدید کے راستوں پر فر شے مقرر ہیں آسمیں نہ بھی طاعون پھیل سکتا ہے نہ د جال داخل ہوسکتا ہے (بخاری) ۔
   ۷) حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ایمان (قرب قیامت) مدید ہیں سمٹ کر اس طرح واپس آ جائی اجس طرح سانب پھر پھرا کر اسے بل میں واپس آ جائی اجس طرح سانب پھر پھرا کر اسے بل میں واپس آ جا تا ہے (بخاری) ۔
- ۸) حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو بھی مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ مکر کرے گاوہ ایسا گھل جاتا ہے دینی اس کا وجود باتی ندر ہے گا) (بخاری وسلم)۔
- (عنرت الو ہر ہرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا معمول تھا کہ جب کوئی نیا پھل و کھتے تو اس کورسول اکرم علیا ہے کہ خدمت میں پیش کرتے اور آپ علیا ہے جب اس پھل کو د کھتے تو فرماتے: اے اللہ! ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے ساع، ہمارے مدمی (بیدونوں پیانے ہیں) برکت عطا فرما۔ اے اللہ! ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے خاص دوست اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندا اور تیرانی ہوں، ابراہیم نے تھے سے مکہ کے لئے دعا ما نگی تھی اور میں تجھ سے مدینہ کے لئے دعا ما نگی تھی بلداس کی ما نداور ہی دعا ما نگی تھی بلداس کی ما نداور ہی دعا میں تھو سے مدینہ کے لئے دعا ما نگی تھی بلداس کی ما نداور ہی دعا ہے کہ کہ کے لئے ما نگی تھی بلداس کی ما نداور ہی دعا ہے کہ کہ کے لئے ما نگی تھی بلداس کی ما نداور ہی ان کے میں سے چھوٹے دعا میں ہے کہ ایک موقعہ پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا:
  حضرت زید بن ثابت شے روایت ہے کہ ایک موقعہ پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا: مدینہ بر کوگوں کو یوں الگ کردیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے میل کو دور کردیتی ہے۔ (مسلم ۔ باب المدینہ تنفی شدرادھا)

### مسجد نبوی کی زیارت کے فضائل

ا) حضرت الوجريرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تین مماجد کے علاوہ کی دوسری معجد کا سفرافتیار نہ کیا جائے معجد نبوی معجد حرام اور معجد اقصی (بخاری)۔
۲) حضرت عبداللہ بن عرضے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: میری اس معجد بین نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے بیں ہزار گنا زیادہ ہے سواء معجد حرام کے معجد بین نماز کا ثواب کا ذکر ہے۔
(مسلم)۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس محف نے میری اس معجد (بعنی معجد نبوی) بین فوت کئے بغیر (مسلسل) چالیس نمازیں اواکیں، میری اس معجد (بعنی معجد نبوی) بین فوت کئے بغیر (مسلسل) چالیس نمازیں اواکیں، اس کے لئے آگ سے براء ت کھی گئی

﴿ وضاحت ﴾ بعض علماء نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے لیکن دیگر محدثین وعلاء نے صحیح قرار دیا ہے، لہذا مدینہ منورہ کے قیام کے دوران تمام نمازی مسجد نبوی ہی میں پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ایک نماز کا اواب ہزار گنایا ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بچاس ہزار گنا زیادہ ہے، نیز حدیث میں یہ فدکور نسلیت مجمی حاصل ہوجا نیکی (انشاءاللہ)۔

خصور اکرم علی کے کہ مجد کی زیارت اور آپ کی قبر اطہر پر جاکر درود وسلام پڑھنانہ ج کے واجبات میں سے ہند مستخبات میں سے، بلکہ محد نبوی کی زیارت اور وہاں پہو کچکر نبی اکرم علیہ کی قبر اطہر پر درود وسلام پڑھنا ہر وقت مستحب ہاور بری خوش نصیبی ہے بلکہ بعض علماء نے اہل وسعت کے لئے قریب واجب کے کھا ہے۔

### قیر اطهر کی زیارت کے فضائل

- ا) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم علیہ نے ارشاد فرمایا: جو شھس میری قبر کے پاس کھڑ ہے ہو کر مجھ پر درود وسلام پڑھتا ہے میں اس کوخود سنتا ہوں اور جو کی اور جگہ درود پڑھتا ہے تو اسکی دنیا وآخر ت کی ضرور تیں پوری کی جاتی ہیں اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کا سفارشی ہوں گا (بیمیں)۔
- ۲) حفرت ابو ہر مریۃ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم علیہ نے ارشا وفر مایا: جو محف میری قبر
   کے پاس آ کر مجھ پر سلام پڑھے تو اللہ جل شانہ میری روح مجھ تک پہو نچادیے ہیں،
   میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں (منداحمہ، ابوداؤد)۔
- علامدا بن جِرِّشرِ بِمناسک مِن لکھتے ہیں کہ میری روح جھ تک پہو نچانے کا مطلب بیہ کہ بولنے کی قوت عطافر ماتے ہیں۔ قاضی عیاضؓ نے فرمایا کہ حنور اقد س اللہ کے کی روحِ مبارک اللہ جل شاند کی حضوری میں متخرق رہتی ہے تواس حالت سے سلام کا جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ (فضائل جج)
- ۳) حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ (وارتطنی، بزاز)۔
- م) حضرت عبدالله بن عمر من روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا: جو میری زیارت کو آئے اور اسکے سواکوئی اور نیت اسکی نہ ہوتو جھ پرحق ہوگیا کہ میں اس کی شفاعت کروں (طبرانی)۔
- ۵) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا: جس نے مدینہ آکر ثواب کی نیت سے میری (قبر کی) زیارت کی وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفار شی ہوں گا (بیہتی)۔

آل خطاب سے ایک آدمی روایت کرتا ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص ارادہ کر کے میری (قبری) زیارت کرے وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے میں اس کے لئے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ اور جو حرمٍ مکہ یا حرمٍ مدینہ میں وفات پائیگا تو اللہ اسے قیامت کے دن امن دئے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ (بیبی )۔
 کون امن دیے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ (بیبی )۔
 حضرت ابو ہریرہ اسے دوایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا: یا اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیا۔ (منداحم)۔

### مدینهٔ منوره کی مجور (مجوه)

- ا) حفرت سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا: جو خض جس روز صبح کے وقت سات عدد عجوہ تھجور کھائیگا، اس کو اس روز زہر اور جادو نقصان نہیں پہونچائے گا (بخاری)۔
- ۲) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا: عجوہ تھجور
   جنت کا پھل ہے اور آسمیس زہر کے لئے شفا ہے (ترندی)۔
- ۳) عامر سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا کہ حضور اکرم علیہ نے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے سے نہار منہ مدینہ منورہ کی سات بجوہ مجبور کھا کیں تو شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہو نچا کیگی اور شاید ریجی فرمایا کہ اگر شام کے وقت کھا کیں تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہو نچا کیگی (منداحمہ)۔

#### سفرط بيندمنوره

مدینه منوره کے پورے سفر کے دوران درود شریف کا کثرت سے ورد رکھیں بلکہ فرائفن اور واجبات سے جتناونت بچے درود شریف پڑھتے رہیں۔

جوں جوں حضور اکرم علیہ کا شہر (مدینہ طیبہ) قریب آتا جائے ذوق وشوق اور پوری توجہ سے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں (نماز والا درود شریف سب سے افضل ہے)۔ اور اظہارِ محبت میں کوئی کی نہ چھوڑیں اور عاشقوں کی صورت بنا کیں اور حضور اکرم علیہ کی ہر ہرسنت پڑل کریں۔

جب مدیند منورہ میں داخل ہونے لگیں تو درود شریف کے بعد اگر یاد ہوتو بیدعا پڑھیں: اَللّٰهُمْ هذَا حَرَمُ نَبِیُّكَ

فَاجُعَلُهُ لِى وِقَايَةً مِّنَ النَّادِ وَاَمَاناً مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوهِ الْحِسَابِ اسالله! بدآپ کے جی عَلِیہ کا حرم ہے اسکومیری جہم سے خلاصی کا ذریعہ بنادے اور امن کا سبب بنادے اور صاب سے بری کردے۔

جب گنبدخفراء (ہرے گنبد) پرنظر پڑے تو حضور اکرم آلی کی علوِ شان کا استحضار کریں کہ اس پاک قبہ کے یئچ وہ ذات اقدس مدفون ہے جوساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے اور تمام انبیاء کی سردارہے۔

علاء احتاف کی رائے کے مطابق مدیند منورہ کیلئے مکہ کرمہ کی طرح حرم نہیں کہ جسمیں جانورکا شکار کرتا یا خودا کے ہوئے ورخت کا کا ثنا حرام ہو لیکن احتیاط بھی ہے کہ کوئی بھی شخص مدینہ کی حدود میں راکر نہ جانور کا شکار کرے اور ندا سکے خودا کے ہوئے درخت کو کائے ،خواہ مدینہ کا رہنے والا ہویا نہ یند کی زیارت کے لئے آیا ہو۔ دیگر علاء کے نزدیک مدینہ کیلئے بھی مکہ کی طرح حرم ہے۔

### مسجد نبوی میں حاضری

شہر میں داخل ہونے کے بعد سامان وغیرہ اپنی رہائش گاہ میں رکھر عنسل یا وضو کر کے معید نبوی کی طرف صاف سقرہ لباس پہن کر ادب واحرّام کے ساتھ چلیں۔ جس دروازے سے چاہیں دایاں قدم اندر رکھکر بیدعا پڑھتے ہوئے معید حرام میں داخل ہوچا کیں: (بیسنے اللّهِ وَالمصّلاةُ وَالسّلامُ عَلَى دَسُولِ اللّهِ ، اَللّهُمُ اغْفِدُ لِی ذُنُویِی وَافْتَحُ لِی اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ) ، اوراعتکاف کی جھی نیت کرلیں (جب تک آپ می شیت کرلیں (جب تک آپ می میں دہیں رہیں گے آپ کو نقل اعتکاف کا بھی ثواب طے گا)۔

مسجد نوی میں داخل ہوکر سب سے پہلے اس حصد میں آئیں جو جمرہ مبارکہ اور منبر کے درمیان ہے (جس کے متعلق خود حضورِ اکرم علی نے نارشاد فرمایا: مَا بَیْنَ مَا بَیْنَ مَا مِیْنَ مِدِ جمد جنت کی کیار اول میں سے بیئی سے میڈیوں کی کیار اول میں سے ایک کیاری ہے اور دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اگر اس دوضہ مقد سہ میں جگہ نامل سکے توجس جگہ جا ہیں ہے دو رکعت پڑھلیں۔

#### ﴿ وضاحت ﴾

- مسجد نوی ش واقل موکر پہلے تھے المسجد کی دو رکعت اداکریں، پھرسلام پڑھنے کے لئے جا کیں۔
  - \_ اگر محروه وقت مو توبيدو ركعت نمازنه يرهيس\_
- ۔ اگر جماعت ہور ہی ہویا فرض نماز کے قضا ہوجانے کا اندیشہ ہوتو پہلے فرض نماز پڑھیں، تحیۃ المسجد بھی ای میں ادا ہوجائے گی۔
- ۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر مجد ہ شکر بھی ادا کریں یا دو رکھت شکرانے کی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام پر پہو نیایا۔

### ورود وسلام پرهمنا

دورکعت تحیۃ المسجد پڑھکر بوے ادب واحر ام کے ساتھ جُرہ مبارکہ (جہال حضورِ اکرم علی ہے ہونی میں کی طرف چلیں۔ جب آپ دوسری جالی کے سامنے ہونی جاکیں تو آپ کو تین سوراخ نظر آکیں گے، پہلے اور بڑے گولائی والے سوراخ پر آنے کا مطلب ہے کہ اس جگہ سے حضورِ اکرم علی کے جرہ انورسامنے ہے، لہذا جالیوں کی طرف مطلب ہے کہ اس جگہ سے حضورِ اکرم علی کا چرہ کا انورسامنے ہے، لہذا جالیوں کی طرف رخ کرے تھوڑے فاصلہ پر ادب سے کھڑے ہوجا کیں، نظریں نیجی رکھیں اور آپ علی ہوئے متوسط آواز سے سلام پڑھیں۔ جس قدر ہو سکے سلام پڑھیں، جو بھی ورود شریف چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔

اَلصُّلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ اَلصُّلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيُبَ اللَّهِ اَلصُّلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلُقِ اللَّهِ اَلصُّلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلصُّلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ

چونکہ اسلاف کامخضر سلام پڑھنے کا ذوق رہاہے،لہذا انھیں کلمات کو بار بار دہراتے رہیں۔ نماز میں جو درود شریف پڑھاجا تا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

اسكے بعد اپنے ان عزیز وا قارب اور دوستوں كا سلام حضورِ اكرم عليہ كو پہونچا كي اسكے بعد اپنے ان عزیز وا قارب اور دوستوں كا سلام حضورِ اكرم عليہ كي بهونچا كيں جنہوں نے آپ سے فرمائش كى آب ۔ اس طرح عرض كرو: السّلام عَلَيْكَ يَا دَسُولَ اللّهِ مِنْ ..... (اس فخص كانام) ۔ اگر سب كی طرف سے الگ الگ سلام كهنامشكل ہو تو اسطرح كهديں: السّلام عَلَيْكَ يَا دَسُولَ اللّهِ مِنْ جَمِيْهِ أَوْصَافِي بِالسّلام ۔ اگريكلمات يا دنہوں تو اس طرح عرض كرديں: يا رسول الله!

بہت سے لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے ان سب کا سلام قبول فرما لیجئے۔

اس کے بعد دائیں طرف ٔ جالیوں میں دوسرا سوراخ ہے اس کے سامنے کھڑے ہوکر حصرت ابو بکرصد ایق ٹکی خدمت میں اس طرح سلام عرض کریں:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَابَكُرِ الصِّدِيقُ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوْلَ الْخُلَفَاءِ "السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوْلَ الْخُلَفَاءِ" السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوْلَ الْخُلَفَاءِ "السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوْلَ الْخُلَفَاءِ "

مور حصرت عمر فاروق <sup>ه</sup> کو اس طرح سلام عرض کریں:

السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابُ ۖ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيرَ الْمُوْمِنِينُ ۗ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَانِيَ الْخُلَفَاءِ ۗ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيدَ الْمِحْرَابِ ۗ

﴿وضاحت﴾ بساى كوسلام كتي بين، جب بعى سلام وض كرنا مواى طرح وض كياكرير\_

پھراگر چاہیں تو اس جگہ سے ہٹ کر قبلہ رخ ہوکر اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لئے دعائیں کریں۔

بعض اوقات ازدحام کی وجہ سے جرا مبارکہ کے سامنے ایک منٹ بھی کھڑے ہونے کا موقع نہیں ماتا۔ سلام پیش کرنے والوں کوبس ججرا مبارکہ کے سامنے سے گزار دیا جاتا ہے۔ لہذا جب الی صورت ہواور آپ لائن میں کھڑے ہوں تو انتہائی سکون اور اظمینان کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں اور ججرا مبارکہ کے سامنے بہو چکر دوسری جالی میں بڑے سوراخ کے سامنے نبی اکرم علی کی خدمت میں چلتے چنقرا ورود وسلام پڑھیں، پھر دوسرے اور تیسرے سوراخوں کے سامنے حضرت ابو برصد این اور حضرت عبد مخترات ابو برصد این اور حضرت عبد مفترات ابو برصد اور منہ سے سے حضرت ابو برصد اور حضرت عبد مفترات ابو برصد اور حضرت ابو برصد اور حضرت ابو برصد میں ہے سام عرض کریں۔

### رياض الجنة

قدیم معجد نبوی میں منبراور روضۂ اقدس کے درمیان جوجکہ ہے وہ ریاض الجنۃ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنۃ کی شناخت کے لئے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ ان ستونوں کو اسطوانہ کہتے ہیں، ان ستونوں پران کے نام بھی کھے ہوئے ہیں۔

ریاض الجمئة کے پورے حصد میں جہاں سفید قالینوں کا فرش ہے نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعا کے لئے بھی خاص مقام ہے۔لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ریاض الجمئة تک پہو نچنے میں اور وہاں نماز ادا کرنے یا دعا ما تکنے میں کسی کو تکلیف نہ پہو نچے۔

#### اصحاب صفه كاچبوتره

مسجد نبوی میں جمرہ شریفہ کے پیچھے ایک چبوترہ بنا ہوا ہے جو چا لیس فٹ لمبااور چا لیس فٹ لمبااور چا لیس فٹ چوڑا اور زمین سے دوفٹ او نچا ہے۔ بیوہ جگہ ہے جہاں وہ مسکین وغریب صحابہ کرام قیام فرماتے تھے جن کا نہ گھر تھا نہ در ، اور جو دن ورات ذکر و تلاوت کرتے اور حضورا کرم سیالتے کی صحبت سے مستفیض ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ای درسگاہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں۔ اصحابِ صفہ کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی ، بھی بھی ان کی تعداد م مار دیارہ ہوتی رہتی تھی ، بھی بھی ان کی تعداد م میں اللہ تعالی نے بی اکرم عیالتہ کو ان کے ساتھ بیٹے کا تھم دیا۔ اگر میں نازل ہوئی ، جسمیں اللہ تعالی نے بی اکرم عیالتہ کو ان کے ساتھ بیٹے کا تھم دیا۔ اگر میں نازل ہوئی ، جسمیں اللہ تعالی نے بی اکرم عیالتہ کو ان کے ساتھ بیٹے کا تھی دیا۔ اگر میں نازل ہوئی ، جسمیں اللہ تعالی نے بی اکرم عیالتہ کو ان کے ساتھ بیٹے کا تھی دیا۔ اگر میں نازل ہوئی ، جسمیں اللہ تعالی نے بی اکرم عیالتہ کو ان کے ساتھ بیٹے کا تھی کرم تیا دیا ہوئی ہوئے کی ہوئے کی اور دیا دو تا دو تا دو تا ہوئی ہوئی کرم تیا ہوئی ہوئی کو میں اور دعا کیں کروتلاوت کریں اور دعا کیں کریں کرم تھیا ہوئی کرم تو تا ہوئی کی ایس کرم تیا ہوئی کرم تو تا دو تریں اور دعا کیں کروتلاوت کریں اور دعا کیں کرم تیا ہوئی کرم تو تا دیا کی بیاں بھی نوافل پڑھیں ، ذکروتلاوت کریں اور دعا کیں کروتلاوت کریں اور دعا کیں کروتلاوت کریں اور دعا کیں کروتا کو تا کروتا کو تاتھ کیں کروتا کو تا کا تھی کا تھی کروتا کیں کروتا کی کروتا کو کروتا کی کروتا کروتا کی کروتا کروتا کی کرو

### جنت البقيع (بقيع الغرقد)

سید بیند منورہ کا قبرستان ہے جو معجد نبوی کی مشرقی سمت معجد نبوی ہے بہت تھوڑ نے فاصلہ پرواقع ہے اسمیس بے شارصحابہ (تقریباً ۱۰ ہزار) اور اولیاء اللہ مدفون ہیں۔
مدینہ کے قیام کے زمانے میں یہاں بھی حاضری دیتے رہیں اور ان کے لئے اور اسپنے لئے اللہ سے مغفرت ورحمت اور درجات کی بلندی کے لئے دعا کرتے رہیں۔
اور اسپنے لئے اللہ سے مغفرت ورحمت اور درجات کی بلندی کے لئے دعا کرتے رہیں۔
جنت البقیع میں واخلہ کے اوقات: جنت البقیع میں صبح کو فجر کی نماز کے بعد اور شام کو عصر جنت البقیع میں واخلہ کے اوقات: جنت البقیع میں صبح کے ورتوں کا داخلہ تھے۔

#### جاند البائع عن مازين جان حصرات كالم

#### محالب كالح

حضور علی کے چیاحضرت عباس (وفات ۳۲ھ) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (وفات ۳۲ھ) حضرت عثمان بن مظعون (وفات ۳۴ھ) حضرت حسن بن علی (وفات ۵۱ھ) حضرت عقیل بن الی طالب (وفات ۲۰ھ) حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ( وفات ۹۰ھ)

تيسرے فليفه حضرت عثان عُمَّ (وفات ٣٥ه) حضور كے صاحبزادے حضرت ابراہيمُّ (وفات ٩٥ه) حضرت سعد بن الي وقاصُّ (وفات ٥٥ه) حضرت عبداللہ بن مسعودٌ (وفات ٣٣هه) حضرت اسعد بن زرارہُ (وفات ه) حضرت الوسعيد الحدريُّ (وفات هـ) حضرت الوسعيد الحدريُّ (وفات ٢٥ه)

#### حضور لکرم ﷺ کی صاحبرالیان،

حفرت زينب بنت خزيمه (وفات اه) حفرت زينب بنت جحمه (وفات٣ه) حفرت هفصه بنت عمر فاروق (وفات ۴۵ هـ) حفرت سوده بنت زمعیه (دفات ۱۳۱ه) حفزت صفية (وفات ۵۰هـ) حفرت ام حبيبه (وفات ١٩٨٥) حفرت عاكشه بنت البوبكر (وفات ۵۷ هـ) حفرت جومريليه (وفات ۵۹هـ) حضرت ام سلمه (وفات ١٢ه) \_ حضوراكرم عليه كي يهويهي: حضرت صفيه بنت عبدالمطلب (وفات ٢٠هـ) \_ حفرت حليمه سعدية

\_ شيخ القراءامام نافع" (وفات ١٦٩هـ)

\_ حفرت امام ما لكّ (وفات ١٦٩هـ)

🖈 اس بارے میں علاء کی مختلف رائے ہیں کہ جنت البقیع میں داخل ہوکر سلام ودعا کی ابتداء کس جگہ ہے کریں ، بعض حضرت عثمان غنی ، بعض حضورِ اکرم اللہ کے صاجزادے حضرت ابراہیم اور بعض حضرت عباس کی قبرے شروع کرنے کے متعلق فرماتے ہیں۔ مگر جہاں ہے بھی آپ شروع کریں اسکی اجازت ہے۔

#### <u>جب جنت البقيع مين داخل مول توييده عايز هيس (اگريا دمو):</u>

السُّلَامُ عَـلَيُكُمُ يَا لَهُلَ الْقُبُورِ اَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَنَحُنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ ، نَسُئُلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ، يَفُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيُنَ ـَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهِ

### جبل أحد (أحدكا يباز)

مسجد نبوی سے تقریباً ۴ یا ۵ کیلومیٹر کے فاصلہ پر بید مقدس پہاڑ واقع ہے جس کے متعلق حضورا کرم علیقہ نے ارشادفر مایا: هذا جَبَلَ یُحِبُنَا وَنُحِبّهٔ (اُحد کا پہاڑ ہم سے مجت رکھتے ہیں)۔

ای پہاڑے دامن میں سمجے میں جنگ احد ہوئی جسمیں آنخضرت علیہ سخت رخی ہوئے اور تقریباً \* عصابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ بیسب شہداء ای جگہ مدفون ہیں جس کا اعاطہ کردیا گیا ہے۔ ای اعاطہ کے بی میں حضور اکرم علیہ کے بی حضرت عزہ میں مفور اگرم علیہ کے بی حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت مُصعب بن عمیر مدفون ہیں۔ آپکی قبر کے برابر میں حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت مُصعب بن عمیر مدفون ہیں۔

حضورِ اکرم علی خاص اہتمام سے یہاں تشریف لاتے اور شہداء کوسلام ودعا سے نوازتے۔لہذا آپ بھی مدینہ منورہ کے قیام کے دوران بھی بھی ضرور تشریف لے جائیں،سب سے پہلے حضرت جزہ کو اسطرح سلام پیش کریں:

السُّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيُّدِنَا حَمُزَةٌ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُّ نَبِى اللَّهِ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُّ نَبِى اللَّهِ

پھر دیگر شہداء کومسنون طریقہ پرسلام عرض کریں اور ان کے واسطے اور اپنے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں۔

السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبُدَاللَّهِ بِنُ جَحَشٌّ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرٌ ﴿

السُّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا شُهَدَاء أُحُد كَافَّةً عَامَّةً وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ

### مدينه طيبه كي بعض ديگرزيارتيس

مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ میں کئی مساجد ہیں جن میں حضور اکرم علاقہ یا آپ علاقہ کے حصابہ نے نماز پڑھی ہے، ان کی زیارت کے لئے جانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان مساجد میں صرف مجد تُبا کی زیارت کرنا مسنون ہے باقی مساجد کی حیثیت صرف تاریخی ہے۔

سرب سے پہلی مجد ہے، حضور اکرم علی کے مکر مدے ہجرت کر کے جب مدین منورہ سیسب سے پہلی مجد ہے، حضور اکرم علی کے مکر مدے ہجرت کر کے جب مدین منورہ تشریف لائے تو قبیلہ بن وف کے پاس قیام فر مایا اور آپ علی کے نصابہ کرام کے ساتھ خودا ہے دستِ مبارک سے اس مجد کی بنیا در کھی۔ اس مجد کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے کہ مستجد اسس علی المثقدی یعنی وہ مجد جس کی بنیا داخلاص وتقوی پر رکھی گئی ہے۔ کمن مسجد شاسس علی المثقدی اور مجد اتھی کے بعد مجد قباد نیا ہرکی تمام مساجد میں مسجد حرام ، مجد حرام ، مجد نبوی اور مجد اتھی کے بعد مجد قباد نیا ہرکی تمام مساجد میں سے افغال ہے۔

حضورِ اکرم علی کے میں ارہو کر بھی پیدل چل کر مسجدِ قباتشریف لایا کرتے تھے (مسلم)۔ آپ علی کا ارشاد ہے: جو محض (اپنے گھرسے) نکا اوراس مجد یعنی مجد قبامیں آکر (دو رکعت) نماز پڑھے تواسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا (نسائی)۔

من جا جہوں حضورا کرم علیہ نے سب سے پہلے ای معجد میں جعدادافر مایا تھا، بیم سجد مجد قبائے قریب بی واقع ہے۔

سجل مُصَلَّى يا مسجد عمامه حضوراكرم الله يهال عيدين كي نماز پڙھ تھ

میر جبل سلع کے فرق کنارے پراونچائی پر حب تمام کفار مدیند منورہ پر مجتمع ہوکر چڑھ آئے واقع تھی ۔ غزوہ خندق (احزاب) میں جب تمام کفار مدیند منورہ پر مجتمع ہوکر چڑھ آئے تھا اور خند قیس کھودی گئیں تھیں، رسول اکرم علی ہے اس جگہ دعا فرمائی تھی، چنا نچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی ۔ اس مجد کے قریب کئی چھوٹی مجوٹی مجدیں کی دعا قبول ہوئی تھیں جو محبور سلمان فاری ، مجد ابو بکر ، مجد عمر اور محبوطی کے نام سے مشہور ہیں ۔ دراصل غزوہ خندق کے موقع پر بیان حضرات کے پڑاؤ تھے جن کو محفوظ اور متعین کرنے دراصل غزوہ خندق کے موقع پر بیان حضرات عربن عبد العزیز نے مساجد کی شکل دی ۔ بید مقام مساجد خشہ کے نام سے مشہور ہے ۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالم سے مشہور ہے ۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالم سے مشہور ہے ۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالم سے مشہور ہے ۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالم سے مشہور ہے ۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی

سر میلی ایستان ایستان از ان از ایستان ایستا

میں میں اس جگر اور کا کا میں اس میں اس جگر اس جگر زمانہ نبوی کے میں اس جگر زمانہ نبوی کے میں میں میں میں میں اس میں اور میاز پڑھے تھے، نیز حضرت الی بن کعب سے قرآن سنتے اور سناتے تھے۔

### مدین طیبے قیام کے دوران کیا کریں

جب تک مدینه منوره میں قیام رہاس کو بہت ہی غنیمت جانیں اور جہاں تک ہوسکے اپنے اوقات کو ذکر الهی اور عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ فدکورہ چند امور کا خاص اجتمام فرمائیں:

- زیاده وقت متجد نبوی ش گزاری کیونکه معلوم نبیس که پیموقع دوباره میتر جویانه جو
- ۔ پانچوں وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ معجد نبوی میں اداکریں کیونکہ معجد نبوی میں
  - ایک نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں ایک ہزاریا بچاس ہزار گنازیادہ ہے۔
    - \_ حضورا كرم عليه كى قبراطهر برعاضر بوكر كثرت سے سلام برهيں \_
  - ۔ کثرت ہے درود شریف پڑھیں ، ذکروتلاوت اور دیگر تسبیحات کا اہتمام رکھیں۔
- ۔ ریاض الجنہ (جنت کا باغیچہ) میں جتنا موقع طے نوافل پڑھتے رہیں اور دعا کیں کرتے رہیں۔محراب النبی مطالعہ اور خاص خاص ستونوں کے باس بھی نقل نماز اور دعاؤں کا سلسلہ
  - ، رکھیں (ریاض الجنہ کے سات ستون بعض برکات وخصوصیات کی وجہ سے مشہور ہیں )۔
    - ۔ فجریاعمری نمازے فراغت کے بعد جنت البقیع چلے جایا کریں۔
    - مجمعی مب سهولت مجد قباجا کر دو رکعت نماز پره آیا کریں۔
    - حضورا کرم علی کی تمام سنتوں پڑمل کرنے کی ہرمکن کوشش کریں۔
    - ۔ تمام گناہوں سے خصوصاً نضول ہاتنی اڑائی جھکڑا کرنے سے بالکل بجیس۔
    - ۔ حکمت اوربصیرت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔
- ۔ فرید وفروخت میں اپنا زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ کیونکہ معلوم نہیں کہ نبی اکرم علاقے
  - کاس پاکشہر میں دوبارہ آنے کی سعادت زندگی میں بھی ملے یانہیں۔

### خواتین کے خصوصی مسائل

۔ اگر کسی خاتون کو ماہواری آرہی ہویا وہ نفاس کی حالت میں ہو تواپی رہائش گاہ پر قیام کرے، سلام عرض کرنے کے لئے مسجد نبوی میں داخل نہ ہو۔ البتہ مسجد کے باہر کسی دروازے کے پاس کھڑے ہوکر سلام عرض کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اور جب پاک ہوجائے تو قبراطہر کے سامنے سلام عرض کرنے کے لئے چلی جائے۔

۔ مسجد نبوی میں عورتوں کو مردوں کے حصہ میں اور مردوں کوعورتوں کے حصہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے اس لئے باہر نکلنے کا وقت اور ملنے کی جگہ متعین کر کے ہی اپنے اپنے حصہ میں جا کیں۔ اور جو جگہ مقرر ہے عورتیں اس جگہ پراپنے مردوں کا انتظار کریں خواہ کتنی ہی دیرانیطا رکر تاپڑے ،مردوں کی تلاش میں ہرگز نہ جا کیں۔

۔ مسجد نبوی سے اپنی رہائش گاہ تک کاراستہ اچھی طرح شناخت کرلیں۔

۔ فضول باتیں اور الرائی جھگڑا کرنے سے دور رہیں۔ اکثر اوقات عبادات ہیں گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفلیس پڑھیں۔

۔ چونکہ مدینہ منورہ کے لئے کسی طرح کا کوئی احرام نہیں باندھاجا تا ہے، اس لئے خواتین ممل پردہ کے ساتھ رہیں یعنی چرے پر بھی نقاب ڈالیں۔

۔ خواشن مکہ کرمہ کی طرح مدینہ طیبہ میں بھی اپنی رہائش گاہ میں نماز ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ جماعت کی اہمیت اور فضیلت صرف مردوں کے لئے ہے، عورتوں کے لئے گھر بربی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر خوا تین مجد نبوی میں سلام عرض کرنے کے لئے جا کیں اور نماز کا وقت ہوجائے تو مجد نبوی میں عورتوں کے لئے مخصوص حصہ بی میں نماز ادا کریں۔ خواتین کے لئے قبرا طہر برجا کر سلام بڑھنے کا وقت اشراق کے بعد ہے۔

### مسجر نبوی کی زیارت کرنے والوں اور درود وسلام پڑھنے والوں کی غلطیاں

- ۔ مسجد نبوی کی زیارت بڑے شرف کی بات ہے مگراس کوجے کے اعمال کا تکملہ نہ مجھیں ، بینی اگر کوئی شخص مدینہ منورہ نہ جاسکا تواس کے جج کا ایک عمل بھی ترک نہیں ہوا۔
- ۔ حضورِ اکرم علی کے جمرے کی دیواروں، لوہے کی سلاخوں، دروازوں یا کھڑ کیوں کو برکت حاصل کرنے کی نبیت سے چومنا، ہاتھ پھیرنا اور کپڑ انچھوا ناسب بدعت اور خرافات
  - ۔ ججرۂ مبارکہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کردعا کرنا سیح نہیں ہے۔

-04

- ۔ رسول اکرم علی ہے کی طرح کا سوال کرنا بدعت ہی نہیں بلکہ شرک ہے۔
  - ۔ حجرہ مبارکہ کا طواف کرنا اور اسکے سامنے جھکنایا مجدہ کرنا حرام ہے۔
- ۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد کی دو رکعت ادا کئے بغیر سیدھے قبراطہر پر درود وسلام پڑھنے کے لئے چلے جانا غلط ہے۔
- ۔ بلندآ واز کے ساتھ حضورا کرم علیت کے جرے کے سامنے درود وسلام پڑھنا فلط ہے۔

#### مدينهمنوره سےواليسي

۔ مدیند منورہ سے واپسی پراگر مکہ کرمہ جانے کا ارادہ ہے تو ذوالحلیفہ جو مدینہ والوں کے
لئے میقات ہے وہاں سے احرام با ندھیں، اگر کج کا زمانہ قریب ہے تو صرف کج کا احرام
با ندھیں۔ اور اگر کج کا زمانہ دور ہے تو پھر مدینہ منورہ سے صرف عمرہ کا احرام با ندھیں اور
عمرہ کرکے احرام کھولدیں۔ اگر آپ نے کج تمتع کا ارادہ کیا ہے عمرہ سے فراغت کرکے
مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ سے واپسی پر کج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام نہ با ندھیں،
ورنہ دم لازم ہوجائے گا، لہذا صرف کج یا صرف عمرہ کا احرام با ندھیں۔

۔ اگر ج كرنے كے بعد مدينه منوره كئے إن اوراب والى مكم كرمه جانا ہے تو مدينه والوں كى ميقات سے صرف عمره كا حرام باند حكر جائيں۔

۔ اگر مدیند منورہ سے واپسی پر مکہ مکر مہ جانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ جدہ اور جدہ سے اپنے وطن واپس آنے کا ارادہ ہے تو کسی احرام کی ضرورت نہیں۔

۔ مدیند منورہ کی زیارت کے لئے ج سے پہلے یا ج کے بعد کسی بھی وقت جاسکتے ہیں۔

نی اکرم علی کے شہر (مدینہ منورہ) سے والیسی پریقینا آپ کا دل ممکین اور ایک کی اگرین اور ایک کی اور ایک کی اور ایک کی کی اور ایک کی کی اور ایک کی کی اور اور ایک کی کی مارا درود وسلام اللہ کے فرشتوں کے ذریعہ حضورا کرم علی کے کہ وہونچا کرےگا۔

اس مبارک سفر سے واپسی پراس بات کاعزم کریں کہ زندگی کے جتنے دن باق بیں اسمیں اللہ جل شاند کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، بلکدا پنے مولا کوراضی اورخوش رکھیں گے، نیز حضور اکرم علی کے طریقے کے مطابق ہی اپنی زندگی کے باتی ایام گزاریں گے اوراللہ کے دین کواللہ کے بندول تک پہونچانے کی برمکن کوشش کریں گے۔

### كعبرشريف كيتميري

- ا) حضرت آدم علیہ السلام کی بیدائش سے بل سب سے پہلے اسکی تعمیر فرشتوں نے کی۔
  - ٢) حفرت آدم عليه السلام كي تغير-
  - ٣) حفرت شيث عليه السلام كالتمير-
- ۴) حفرت ابراجیم علیه السلام نے اپنے صاحبز ادے حفرت اساعیل علیه السلام کے ساتھ ملکر
  - كعبدى ازمر نوتقيرى جبيها كقرآن كريم مين الله تعالى في اس واقعد كوزكركيا ب-
  - ۵) ممالقه کی تغیر ۲) جرام کی تغیر (بیورب کے دومشہور قبیلے ہیں)۔
    - عنى كالمعير جوحفورا كرم علية كى يانچوي پشت مين داداين -
- ۸) قریش کی تغییر (اس وقت نبی اکرم ﷺ کی عمر ۳۵ سال تھی ، اور آپﷺ نے اپنے ہی دستِ مبارک سے قبرِ اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نگایا تھا)۔
- 9) کار هیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کے حصہ کو کعبہ میں شامل کر کے کعبہ کی دوبارہ لتم کی اور دروازہ کو زمین کے قریب کردیا، نیز دوسرا دروازہ اس کے مقابل دیوار میں قائم کردیا تاکہ بر شخص سہولت سے ایک دروازہ سے داخل ہواور دوسرے دروازے سے لکل جائے۔ (حضورا کرم علیا کے خوابش بھی بہی تھی)۔
- ۱۰) سے دین جاج بن بوسف نے کعبہ کو دوبارہ قدیم طرز کے موافق کر دیا (لینی حطیم کی جانب سے دیوار پیچے کو ہٹادی اور دروازہ اونچا کردیا، دوسرا دروازہ بند کردیا)۔
  - اا) المناهين سلطان احمرزكي في عيت بدلوائي اورد يوارول كي مرمت كي-
- ۱۲) و سندھ میں سلطان مراد کے زماتے میں سلاب کے پانی سے بیت اللہ کی بعض دیواریں سر سنگیں توسلطان مراد نے ان کی تغیر کڑائی۔
  - ١٣) ١٣ هي شاه فهد بن عبد العزيز في بيت الله كي ترميم كي -

### غلاف كعبر كم فخقرتاري

بیت الله شریف جو بے حدواجب انتعظیم عبادت گاہ ہے اور متبرک گھرہے، اسے

ظاہری زیب وزین کی غرض سے غلاف پہنایا جاتا ہے۔

- مؤرجين كاخيال بكرسب سي يبلع حضرت اساعيل عليد السلام في ببلاغلاف يرا حاياتها.

\_ اسكے بعد عدمان نے كعبر برغلاف بر حايا تھاجونى اكرم اللي كيسوي بيت ميں داداين

۔ یمن کے باوشاہ (تبع الحمری) نے ظہور اسلام سے سات سوسال قبل کعبہ پر فلاف چڑھایا۔

\_ زمانة جابليت ش بهي سيسلسله جاري ربا-

۔ حضورِ اکرم اللہ نے فتح مکہ کے دن یمن کا بنا ہوا کا لے رنگ کا غلاف کعبہ شریف پر چڑھایا۔

۔ آپ ایک اور معرت ابو برصد بن نے مصر کا ایک باریک متم کا سفید کیڑا چڑ ھایا۔

۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان غی نے اپن اپن خلافت کے زمانے میں نئے نئے فلاف بیت اللہ ( کعبہ ) پر چڑھائے۔

\_ حفرت على اپنى جنگى مصروفيات كى بناپرغلاف نەچر ھاسكے۔

۔ خلافت بنوامیہ کے او سالوں کے افتد ارکے زمانے میں اور پھر بنوعباس کے پاپنج سوسال کے زمانے میں ہورنگ کا ،گر ہے ہے ہے کے زمانے میں بھی بیسلسلہ با قاعدہ جاری رہا، بھی سفیدرنگ کا بھی سیاہ رنگ کا جگر ہا جاتا ہے۔ الاکے ہست قرآنِ کریم کی آیات بھی فلاف پر کھی جانے لکیں۔

موجوده زمانے میں عام طور پر 9 ذی الحجرکو ہرسال کا لے رنگ کا کعبہ کاغلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ زمانوں میں مختلف تاریخوں میں غلاف تبدیل کیا جاتا تھا (مجمعی ۱۰ محرم الحرم، مجمعی ۲۷ رمضان، اور مجمعی ۸ یا 9 یا ۱۰ ذی الحجہ)۔

### مسجد نبوي كي مخضر تاريخ

- ۔ جب مفود اکرم علی کے مدے جرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علی نے نے صحابہ کرام کے ساتھ مبد نبوی کی تعمیر فرمائی ،اس وقت مسجد نبوی ۵۰ افٹ ہمی اور ۹۰ فٹ چوٹری تھی۔ ۔ اجرت کے ساتویں سال فتح نیبر کے بعد نبی اکرم علی نے نے مبد نبوی کی توسیع فرمائی۔اس توسیع کے بعد مبد نبوی کی کہ بائی اور چوڑائی ۵۰ افٹ ہوگئ۔
- ۔ حضرت عمر فاروق ﷺ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد تا کافی ثابت ہوئی تو کا پہر صیب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔
  - ٢٩ هيس حفرت عثان غني كران ميس مجد نبوي كى توسيع كى كى-
- ۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ۸۸ ھا ۹۱ ھ میں مجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اس وقت مدینه منورہ کے گورنر تھے۔
  - ۔ عباس دور کے خلیفہ مہدی بن منصور اور معتصم باللہ نے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں معربوی کا اضافہ کیا۔
- ۔ ترکی سلطان عبد الجید خان نے مجد نبوی کی نے سرے سے تعیر کی ، آسمیں سرخ پھر کا استعال کیا گیا، جو مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کی نا قابلِ فراموش مادگار آج بھی برقر ارہے۔
- ۔ موجودہ سعودی حکومت کے بانی شاہ عبدالعزیز نے اپنے حکومت کے زمانے میں مجد نبوی کی توسیع کی۔ توسیع کی۔ توسیع کی۔ توسیع کی۔
- ۔ جج اور عمرہ کرنے والوں اور زائرین کی کشرت کی وجہ سے جب بیتوسیعات بھی ناکافی رہیں تو شاہ فہد بن عبد العزیز نے قرب وجوار کی عمارتوں کوخرید کراور انھیں منہدم کر کے عظیم الشان توسیع کی جسمیں دورجدید کی تمام تکنیکوں اور مشینوں کا استعال کیا گیا۔ اب آسمیں تقریبا کے لاکھ نمازی بیک وقت نماز اواکر سکتے ہیں۔ (صفحہ الراس تاریخ کے مطابق مسجد نبوی کا نقشہ بنایا گیا ہے)

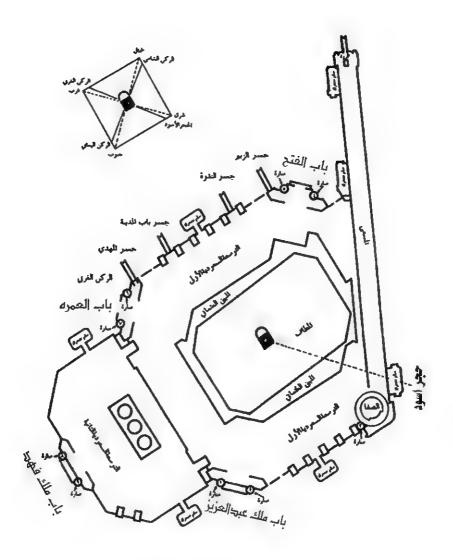

### مسجد حرام

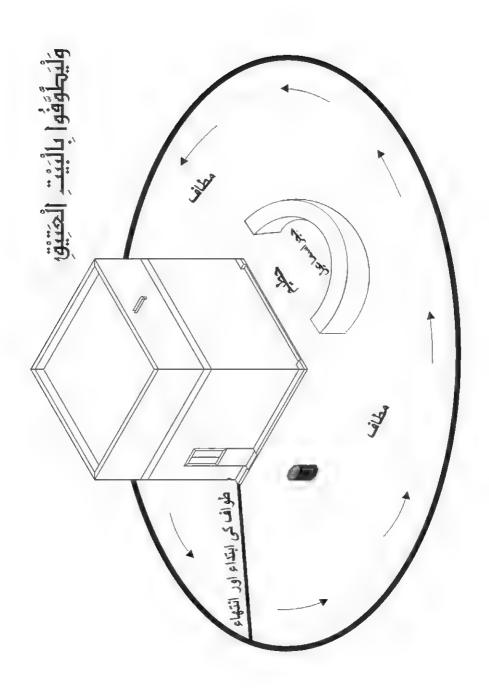

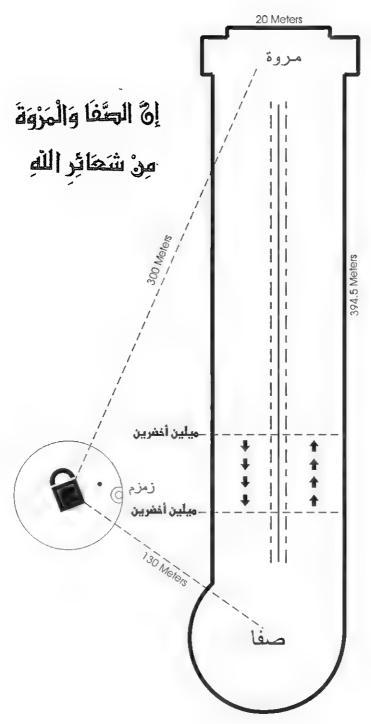

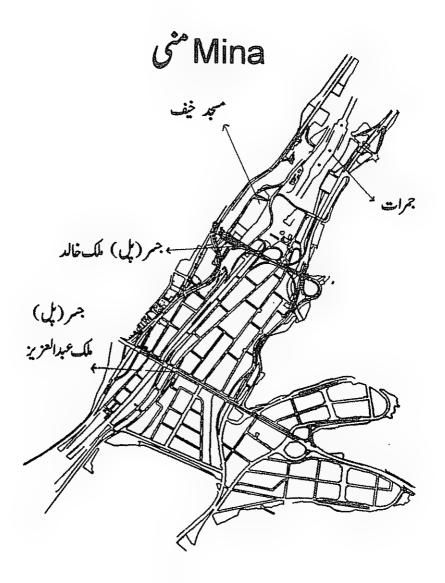

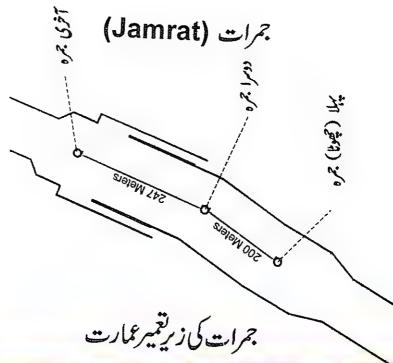



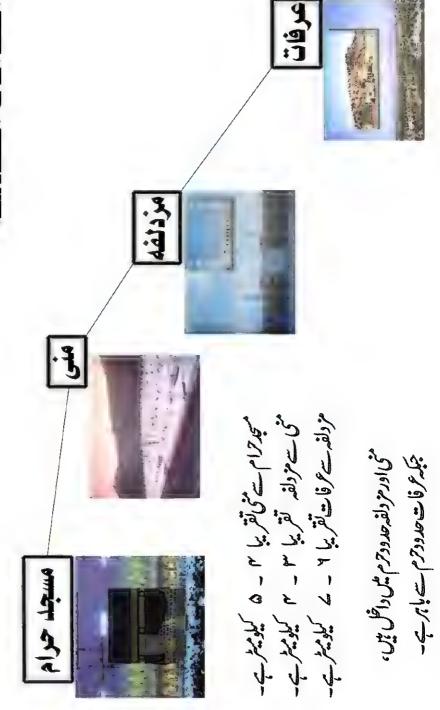

# حلود ميقات و حرم

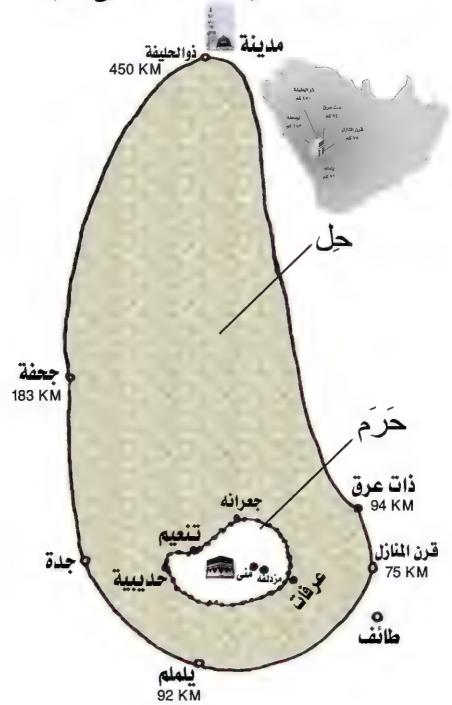









## روزمرہ استعال کے عربی الفاظ اور ان کے معانی

| إ يبيس                                            | فُلُوس                                           | كيلا                                 | مَوُز                                      | يإنى                                        | مَاء                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| کپڑا                                              | قُمَاش                                           | سننزه                                | بُرتَقَال                                  | גננם                                        | خلِيْب                                         |
| ڻو پي                                             | طَاقِيَة                                         | ىيب                                  | تفاح                                       | د ہی رکی                                    | لَبَن                                          |
| و الم                                             | مِسْبَحَة                                        | انجير                                | تین                                        | روفی                                        | خُبُز                                          |
| جائنماز                                           | مُصَلِّي                                         | تر بوز                               | بطّيخ                                      | حياول                                       | ِّرُز/اَرُز                                    |
| حچھوٹارومال                                       | مِندِيل                                          | بادام                                | <b>أ</b> وذ                                | دال                                         | عَدَس                                          |
| بزارومال                                          | شَمَّاغ                                          | كلجور                                | تَّمَر                                     | انڈا                                        | بَيْضَة                                        |
| بر                                                | فَرَاش                                           | كهيرا                                | خيّار                                      | ·                                           | دَقِيق                                         |
| רט                                                | خبل                                              | ٹماٹر                                | طَمَاطِم                                   | چينې                                        | شگر                                            |
| چچ ک                                              | مِلْعَقة                                         | ادرک                                 | ڙنجَبيل                                    | جائے                                        | شَاي                                           |
| يليث                                              | صَنحَن                                           | لهن                                  | تُوم                                       | گوشت                                        | لَحَم                                          |
| سمشم                                              | جُمرُک                                           | اونث                                 | جَمَل                                      | مرغی                                        | دَجَاج                                         |
|                                                   |                                                  |                                      | جمن                                        | 0)                                          | سجاج                                           |
| بازار                                             | <u>بر ۔</u><br>سُوق                              | <u>ا</u> لات                         | بَعَن                                      | گرن<br>مچھلی                                | ستک ا                                          |
|                                                   |                                                  |                                      |                                            |                                             |                                                |
| بازار                                             | سُرِق                                            | ئے گ                                 | بَقَرة                                     | مچھلی                                       | شتک                                            |
| پازار<br>کار                                      | سُوق<br>سَيًارة                                  | گائے<br>بمری                         | بَقَرة<br>غَنَم                            | مچىلى<br>بياز                               | سَتک<br>بِصل                                   |
| بازار<br>کار<br>ہوائی جہاز                        | سُوق<br>سَيّارة<br>طَيًارة                       | گائے<br>بمری<br>سؤک                  | بَقَرة<br>غَنْم<br>شَارع                   | مچھلی<br>پیاز<br>سبزی<br>مرادھنیا           | سَتَک<br>بَصل<br>خُضَر                         |
| بازار<br>کار<br>ہوائی جہاز<br>کمرہ                | سُوق<br>سَيّارة<br>طَيُّارة<br>غُرُفَة           | گائے<br>بحری<br>سؤک<br>داستہ         | بَقَرة<br>غَنم<br>شارع<br>طريق             | مچىلى<br>پياز<br>سبزى                       | سَمَک<br>بَصل<br>خُضَر<br>کُڑبرَة              |
| بازار<br>کار<br>ہوائی جہاز<br>کمرہ<br>گھڑی رگھنٹہ | سُوق<br>سَيَارة<br>طَيُّارة<br>غُرُفَة<br>سَاعَة | گائے<br>بحری<br>سڑک<br>راستہ<br>ہوٹل | بَقَرة<br>غَنَم<br>شَارع<br>طريق<br>فُندُق | مچھلی<br>بیاز<br>سبزی<br>هرادهنیا<br>پودینا | سَمَک بصل خُضُر خُضُر کُزیرَة کُزیرَة نَعُنَاع |

#### مصادر ومراجع

( حج کی بعض مشہور ومعروف کتابیں جن کی روثنی میں یہ کتاب تر تیب دی گئی ہے ) ردالخار كابالج) علامدالسيدابن عابدين الشامى صاحب بدای<sub>ه</sub>الاولین (کتاب الج) شخ الاسلام بربان الدين ابوالحن على بن ابي بكرالفرغاني معلم الحجاج حفرت مولا نامفتي سعيدا حمرصاحب حفرت مولا نامحم منظور نعماني صاحب سنبهلي آپ ج کیے کریں؟ حفرت مولا نافليل الرحن نعماني صاحب مظاهري رہنمائے تجاج حضرت مولا ناخليل الرحمن نعماني صاحب مظاهري رہنمائے عمرہ وزیارت حضرت مولا ناخليل الرحمن نعماني صاحب مظاهري خواتين كاحج حضرت مولانارشيداحدصاحب كنكوبي زيدة المناسك حفزت مولانا شيرحمه جالندهري شرح زبدة كتاب الحج (مخضر طريقة حج وعمره) حضرت مولا نامحمه عاشق الهي صاحب بلندشيري كتاب العمرة وزيارة المسجد النبوى حفرت مولا نامحمه عاشق البي صاحب بلندشري حفرت شيخ الحديث مولانا زكرياصاحب فضائل جج ایے گھرے بیت اللہ تک حضرت مولا ناسيدا بوالحن على ندوى صاحب ج اورمقامات ج حفرت مولا ناسيدرابع صاحب ندوي حفزت مولا ناعبدالرؤف صاحب تكمروي خواتين كاحج ج وعمره (علماء كے مقالات ير مشمل) حضرت مولانا قاضى مجابد الاسلام صاحب (مرتب) رفيق جج حضرت مولا نامحمرا حششام حسين صاحب كاندهلوي حفزت مولا نامحی الدین قادری صاحب تاريخ حرم نبوي عليلة (ج مميڻي، ہند سمبئي) مج كائذ

### فرييم فائترمولا نااساعيل ويلفير سوسائلي

سنجل، الرّبردلیش ریاست کا ایک قدیم اور تاریخی شهر ہے۔ مسلم حکمرانوں کے دور میں اس شہر کو' سر کارسنجل' کہا اور کھا جا تا تھا۔ اس تاریخی شهر میں بے شارعلاء، محد ثین اور مشاک نیدا ہوئے، نیز سینکڑوں اد بیوں، شاعروں اور طبیبوں نے ای مٹی میں جنم لیا۔ ای سر زمین سے شخ الحدیث مولانا محمد اساعیل صاحب سنجملی جیسے مجاہدا شخے جنموں نے احادیث رسول اللیہ کی خدمات کے ساتھ، اپنی تحریر و تقریر سے برلش حکومت کی بنیادیں ہلانے مین ایک اہم رول ادا کیا۔

ہندوستان کی تحریب آزادی میں مولانا نے نمایاں کارنا ہے انجام دیے۔ حکومت وقت کے خلاف مولانا کی شعلہ بیان تقریروں نے سنجل اوراطراف کے انگریزی افسران کو ہروقت خوف زوہ رکھا۔ بیب وجہ تھی کہ مولانا کو تی بار صرف گرفتارہی نہیں بلکہ ان پر بغاوت پھیلانے اور فساد ہر پا کرنے کے مقد مات چلا کرئی تی سال کی شخت سنزا کیں دی گئیں۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں ووبار شاعدار کامیا بی سے مولانا کی عوامی مقبولیت کا بھی اعدازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مولانا ایک عرصہ تک حمید العلماء ہند سے بھی وابستہ رہے۔ نیزئی بڑے اداروں میں شخ الحدیث کی حیثیت سے قدر اس خدمات انجام دیں۔ آخری عمر مین تصنیف و تالیف کے کاموں میں مشغول ہو گئے ، اردو میں تین کر ایسین مقامات تھوف، اخبار النیز بلی اور تھلیدا کہ تھنیف کیں۔

مولانا کی علی شخصیت اور تحریک آزادی میں مجاہدانہ کردار ہیشہ اس بات کا متقاضی رہا کہ اس تاریخی شہر میں مولانا کے نام سے کوئی علمی ادارہ قائم کیا جائے گر افسوں کہ حکوتی اداروں کی انتیازی پالیسی اور بچھ ہماری شفلت نے بیموقع فرا ہم نہین کیا پھر بھی سنجل کی علمی شخصیتوں کی طرف سے وقاً فو قاً الیے کسی ادارے کے قیام کا احساس دلایا جاتا رہا۔''فریڈم فائٹر مولانا اساعیل ویلفیر سوسائی' اسی احساس کا نتیجہ ہے۔اس سوسائی' کا مقصد سنجل میں مستقل ایک علمی ادارہ کا قیام ہے اس شمن میں ہورائزن پبلک اسکول کے نام سے ایک عصری تعلیم کا دارہ قائم کیا جاچکا ہے۔نیز دینی اسکول کے نام سے ایک عصری تعلیم کا دارہ قائم کیا جاچکا ہے۔نیز دینی انتعلی ادارہ کی چیش رفت جاری ہے۔

الیے تمام علمی افراد جو کئی نہ کسی شکل میں دینی بتعلیمی ادبی اورا صلاحی کاموں میں مشول بیں کا تعاون ہمارے لئے حوصلہ بخش ہوگا۔اللہ اس تعالیٰ اس عمل خیر کوقیول فرمائے۔

مخرنجيب سنبجل

### حشرون کی جگا







میں کا معظر

مستجل فييني





وياحى الميس

مسجك ليرى





جك الللي

مسحج ليلاو





ناشر: فريدُم فانثر مولانا اسماعيل سنبهلى ويلفئير سوسائثى، سنهبل